

### PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068

Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/



۱۹۷۷ء سے ۱۱۹۱۶ کے دوران ہیں وفات پانے والے ادبا کے حالات اور کلام

> از مالک دام

مکتبہ جامعی کمبیٹ ڈ نئی دئی صارد فتر مکننبه جامعه کمیار جامعهٔ گرنتی دتی ۴۵

شاخ مکتبہ جامعہ کمیسکر پرنس بلاجگ نمبی شاخ مکتنبه جامع کمیلیگر اردوبازار، دتی ۴

شاخ مکتنبه جامعه کمیسکه شمثا دارکیط علی گڈھ

ايربل ١٩٤٢ء

تعداد ۱۱۰۰

جال بزنگنگ بریس دلی ۲

# تعارف

بعض احباب کے تعاون سے ۱۹۹۹ء کا داخریں دئی بین علمی جلس کا قیام عمل میں یا۔

اس سے الی مفصد دیتھا کہ ہم ہوگئے بھی ہی سٹیفیں ، جب بی علمی یا تحقیقی موضوع پر تبارات کیا جا سی مفتیل میں مفتیل میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی تربیب در بول و خوالات کیا جا اس کی تربیب میرے بہر دہول و کی مطابق تما ہی وقتے ہو ، ۱۹۹۵ء میں جاری کیا گیا ؟ اس کی تربیب میرے بہر دہول ۔

امی ایک ہی شمادہ شاکع ہوا تھا کہ کھی نویس میرز احجفر علی خاں اثر کا انتقال مہر گیا ۔ تبر اس کی تربیب شاکع کر دول ۔

امی ادادہ کری ربا بھا کہ رفین ادہ دی کے بھی انتقال کی خبر موصول ہوئی ؛ یہ بھی میرے المین دول کے بھی ادادہ کری ربا بھا کہ رفین ادہر دی کے بھی انتقال کی خبر موصول ہوئی ؛ یہ بھی میرے کے بین دالے نقے میں نے خیال کیا کہ اچھا ان کے بھی ہی ۔ فیمنی سے دہ تما ہی ختم ہوئے ہوئے جب دائی مفارفت دے گئے ؟ اور میں نے ۱۹۹۵ء کی دو کری تا گا کے شما اس کا اضافہ ہوگیا ۔

اسکا اضافہ ہوگیا ۔

یدنیماکسی ٹری می ٹری گھرہ ی میں ہوا تھا۔ دہ دن ، ادراج کادن ؛ اس کے بعد شاید می کوئی تماہی اسی گذری ہو بجس میں کسی مردم کے حالات تھے ناکھنا بڑے ہوں۔ جب خیال کرنا ہوں کران پانچ برس میں سترسے زیادہ اہم علم قبلم ہم سے جدا ہو گئے بین، توکلیچ منه کو آتا سے ہے جو جا آبی ، اپن جگہ کچھ اس طرح سے خالی کرجا تاہے کہ کھر کوئی اسے کما حقد بر بہنیں کرسکنا ۔ کہنے کو فیفالب خسنہ کے بغیر کولنے کام بند ہیں ۔ او در بھی بہیں معلوم ہے کہ موت ابن آوم کی میرات ہے ؛ جو بہدا ہو اسے ، اسے دبکہ ندایک د ن صرور مرنا ہے ۔ آج دہ کل بہا دی بادی ہے ۔ لیکن ہم میں سے کس کی خواش بنہیں ہوتی کر کاش نفالب کوئی دون اور ذندہ اور شرخی اسے ناکہ مذصر ف ایم خود الن سے مستر فید موسلے ، بلکہ وہ اپنے ، تاکہ مذصر ف ایم خود الن سے مستر فید موسلے ، بلکہ وہ اپنے ، تاکہ مذصر ف ایم کو کا اور ذندہ کی کا تسلسل قائم رستا ۔ اس سے مذصر ف ان کی صوائی اور موت کے اور اور ان میں موجا تی ، بلکہ ہے اطیبان بھی رستہا کہ جس کا م کے لیے وہ جے ، اور جورا ہ انھوں نے دکھا تی ، اس کام کے کرنے والے اور اس داہ پر چلنے والے اب بھی جورا ہ انھوں نے دکھا تی ، اس کام کے کرنے والے اور داس داہ پر چلنے والے اب بھی

اردوی تذکرہ نویسی کی دوایت بہت پالی ہے فیروع یں ان تذکر دن کی حیثیت بیان مسلم اردوی تذکرہ نویسی کی دوایت بہت پالی ہے فیروع یں ان تذکرہ ن کی حیثیت بیان ہے کچھے زیادہ مختلف نہیں تنفی تذکرہ کی سینیز توجہ اشعاد کے جمع کرنے پر رتب بھالا ضمناً 'او روہ می ایک دھر سطویں لکھ دیسے جانے تھے جول جو ن دفت گزرتا گیا ،حالا مفضل تر موتے جلے گئے۔ لیکن فدیم تذکروں کی دی مختصریا دوائے بیس آج تا دیج ادر

کاخام مواد نابن مورسی میں۔ اور پی خفیفت ہے کہ اگر کہیں قدمانے بہ تذکرے مرتب ن كيے بوت، نو تاريخ اوب كى مكيل كا اوركوئى درىيدى بنيس تھا۔ ادر بن دن سے کوئی قابل فدر تذکرہ مرتب بنیں ہوا۔معاصر من کے حالات سے فاص كرب توجى برتى جادى ہے۔ مير عالمين ان كے مصد قد حالات كہيں جمع نہيں ہورہے ہیں ۔اس طرح جوخلا برا ہور اے ،اس کے اثرات کے قرین دیا نہ گذر كے رائھ عسوس مونكے ،جب مورخ ادب إس دورك تاريخ مرتب كرنے كى كوسسس كربكا ١١س وقت اسے ان اصحاب كے حالات جمع كرنے سي جو د تفت بيش آ بيكى ، اس كا اندازه اس سے نگابے که اساتذهٔ متقدسی دمتوسطین سے علق معلومات اور تفصیلات ہی،جن کی کھوج میں آج ہم مرکر دال ہیں۔ اگر حن انفاق سے کہیں سے کوئی نئی بات معلوم موجان ہے، فوسمیں گنتی مشرت موتی ہے ؟ اوردریا فت کرنے وا كوكتنا فحرَ حِرَّاسا نيال مهي مستربي وه بعدكے مُورخ كى دمترس سے باہر بونگى ۔ اس سے علی ساری وقعے داری برھ کئی ہے۔ ای خیال سے میں نے مرحومین کے حالات ، جہاں کک ہوسکا ، یو ری تفصیل سے فلمین دکر دیے ہیں مکن ہے، کسی صاحب کے نز دیک تعض تفصیلات غیرصروری ہوں الیکن مجھے يقبن ہے كو آنے والا مؤرخ ان كى قدركر كا اوراس سے اس كا كام بهن آسان موجائكا-دنیان سی شائع شده حالات کے کتابی شکل سی تنقل کرنے کا فیصلہ و ا، توس نے ال يونطرنا في كى بجبال كميس كوئي كها نيا نظراً يا، أسع يُركر في كوستنش كى حن اصحاب کی نظرسے بیمضمون الخریر اس گذر جکے ہیں، وہ تھی مقابلہ کرنے بر ہست فرق يا عنظ المعين محلى مقامات يراضافه مليكا ؛ احمال ك حكة تفصيل نظر سيكى - دوايك م كالفافه هي واله جن كم والات بيلي مكفف سيره كر عقى ، نيزيس في خيال كياكدان مِن جوشاع حضرات تقے، اگران کے کلام کا انتخاب بھی شامل کر دیا جائے، تواس سے

استفادے اور دلجیبی کا دائرہ دسیع تزم و حالیگا۔ یہ بجائے خود بہت محنت طلب کا م کھا۔
بارے ، یہ سی بوگیا۔ فالرکشد۔
میں ان تمام حضرات کا شکرگردار موں ہمنجوں نے مخلف شعر اکے حالات اور دوا وین ہیںا کرتے میں مدوفر ان کی۔
کرتے میں مدوفر ان کی۔
مالک اللہ اللہ الم

# قهرست بزرتیب حروب تهجی

| 71. | باسطا وحبيني نياز محدخان   | 141  |  |
|-----|----------------------------|------|--|
| ۳1۰ | بشیرا حمد د میاں ،         | 441  |  |
| irr | بيخود ، عباس على خان       | LV   |  |
| 101 | بيدل بجانري شخ محدعبداللد  | 71   |  |
|     |                            | 90   |  |
| 44  | پردمبزشا پری، محداکرام سبن | 222  |  |
|     |                            | ۲.   |  |
| 194 | تاج لابورى، الميازعلى      | 747  |  |
| rr4 | تسكين قريشى الحاليبين      | ٣٢٢  |  |
|     |                            | יאנו |  |
| IAI | جا می حیدرآباری، خورشیراحد | ۸٠   |  |
|     |                            | 101  |  |

| 141  | آدىرى ؛ آد کھرچان          |
|------|----------------------------|
| 441  | أغاخلش ، طفيل أحد          |
| 3    | أنتاب يانى بني الوب جند    |
| 71   | انزلكھنوى جعفرعلى خان      |
| 90   | احدشجاع بحبيم              |
| ۳۲۳  | ختر تلبری، اختر علی        |
| ۲.   | فگرفیروز لپری ، نندکشور    |
| 744  | المرادا حداناه             |
| ٣٢٢  | ففرموان دارت، تيد مرسين    |
| יאנו | كم مُطفر مُكْرِي، محالسحات |
| ۸.   | بن حزي، خديج بال           |
| 101  | تنظام التدشها بى بغتى      |
|      |                            |

## - نزکرهٔ معاصرین

| 1.9       | شاد ، نریش ممار               |
|-----------|-------------------------------|
| YAM       | شاغل جبيبوري، احترام الدين    |
| MYA.      | شاغل قادری، محدشاغل           |
| - 40      | شا پرا حد د لمپوی             |
| 44        | شفاگوالپاری،محرحن             |
| 199       | تنكيل بدايوني ،شكيل احد       |
| or ·      | مهولت نونكى مجمودالحن عرب     |
| YIA -     | منيارالقادرى برايونى محاييقور |
| ral       | طالب شريال كول                |
| 449       | عا پرلا بوزی، عابدعلی         |
| 747       | عارف عباسی بلیا دی محرعثمان   |
| -  ^      | عبدالثكور                     |
| ۳۱۴       | عبدالقادرمرورى                |
| r·a       | عقيل جعفري عقيل احمد          |
| <b>79</b> | علی بہا درخان ( حافظ)         |
| 141       | على عباس سيني                 |
|           |                               |

| מג מץץ     | حبیب اشعرد لموی مبیب اح<br>حقّی حزین میرهی ، نوفیت الحق |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>TM4</b> | حقى حزي مير كفرى، توفيق الحق                            |
| 707        | خير كعبور دى ، البوالخير                                |
| لان ۲۲۵    | دیا برملیوی ، نادائن داس طنهٔ                           |
| 94         | ذاكرمبين، ڈاکٹر                                         |
| 400 C      | داز لمگرامی بستباد نثریف الحس                           |
| IOM        | دازچا ندبودی ، محدصادق                                  |
| 24         | دنیق ادبردی، دنیق احد                                   |
| 194        | روش مديقي، شابر عزيز                                    |
| 14.        | دئيس اجد حعفرى                                          |
|            |                                                         |
| 44.        | سامی، مهادیوبرشاد                                       |
| کھ ۲۲      | مدرش دمهاشه، بدری نا                                    |
| 2          | مراج لكحذري بمراج الحن                                  |
| 244        | سليان ارب ، محد                                         |
| 717        | مستبدعب اللطيف                                          |
| N. 1       | مترین بندایر غلام ال <sub>سری</sub> ن                   |

## ﴿ خَرُوهُ معاصرِينِ

| 44  | محدمقتدي خان شيرداني           | IMM (       | عندلىيبشادانى، وجابهت حىين      |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 702 | ، مصطفی زیری مصطفی حسین        |             |                                 |
| 744 | منظرصديقي،شمشادسين             | 09          | فرحت د لبوی ، پریم شنکر         |
| Y-A | منور لکھنوی ابنیشور برشاد      | 4.          | نقيرستيد وحيدالدين              |
| 291 | مير، غلام دسول                 | 14          | فكك لابودى ، لاك چند            |
|     |                                |             |                                 |
| 744 | ناشاد کا نپوری سری دهر بیشادیم | <b>119</b>  | تیس نبارسی شیومورن لال          |
| 114 | اطق گلاو تطوی، تبدالوالحن      |             |                                 |
| 171 | اظر کا کوردی ، مشیراحمد علوی   | Y YA        | اچىلكھنۇى بىرزا مىداقبال        |
| ۸۵  | سنجيب اشرف مروى                | AFL         | محداجل خان بيرونيسر             |
| 20  | بزرسجا دحيدر                   | 441         | محدهبيب البرونيسر               |
|     |                                | 01          | محدعبدالباقئ                    |
| 140 | واقف مراداً بادى ، بعقوب لجن   | الد         | محد فخدوم محى الدين ، الوسعيب ر |
|     | احرخان ۲۰۰                     | اختز ، وكيل | وكبيل                           |

# فېرست بترتيب تاريخ د نات

| صبفخر  | "ارترمخ وفات      | مقام وفات | نام / منحلص                 |
|--------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| 14     | ۲۷ ارپی ۱۹۷۷      | رتی       | فلک ، لاله لال چند          |
|        | ۲۰ اپریل ۱۹۹۷     | فبروز لور | اخگرفیروز لبری ، نن کشور    |
| 40     | شب ۲۸/۲۷ منی ۱۹۹۷ | كماچى     | شا براحد د بلوی             |
| ۲۸     | ٢ جوك ١٩٩٤        | للحفنتو   | انزلكهنوي مبرزاجعفر على خان |
| 40     | ١٩ اكتوبر ١٩٤١ء   | بمبئ.     |                             |
| 49     | شب ۵/۷ نومبر ۱۹۹۰ | دتی       | على بها درخان ، حافظ        |
| ۲۲     | ۱۹ وسمبر ۱۹۹۷     | بمبئي.    | مهاشه سررش، برری ناته       |
| المالم | ۲۳ جنوری ۱۹۹۸ع    | لكفتئو    | مراج لکھنوی، سراج الحس      |
|        | ۹ فروری ۱۹۹۸ع     | يانى بيت  |                             |

#### منزكرة معاصرين

| ۱۵ | ۲۳ فروری ۱۹۹۸  | و تی      |
|----|----------------|-----------|
| DM | ٢٩ ارچ ٨١٩١٦   | ا<br>نونک |
|    | ۳۰ ایریل ۱۹۹۸  | ميركف     |
| 44 | ه منی ۱۹۲۸     | كلكنة     |
|    | ۲۰ جولائی ۱۹۹۸ | محاجی     |
|    | 8194A BUS 18   | بحويال    |
|    | ۱۳ أكست ١٩٩٨   | ميالكوث   |
|    | ۵ ستمبر ۱۹۹۸   | بمبئ      |
|    | ۱ دسم ۱۹۲۸     | على كنده  |
| _  |                |           |

محدعب الباق صولت لونی ، محودالحن عرب فرحت دلموی ، بریم شنکر برویز شاہدی ، محدالوا محیین فقرسیر و میدالدین شفاگوالیاری ، سیدمحدس المین حزین ، خواج محدسی بال المین حزین ، خواج محدسی بال محدمقد کی خان مشروانی

| 90  | 1949  | اسم جنوری    | الأبور  |
|-----|-------|--------------|---------|
| 94  | 11949 | ۳ متی        | نئی دتی |
|     | £1949 | شب ۲۱/۲ منی  | ننئ دتی |
| 114 | 1949  | شب ۲۷/۲۹ مئی | الكيور  |
|     | 61949 | ۲۸ متی       | مظفركمه |
|     | 51949 | ١١ جولاني    | لكعنتو  |
|     | ¢1949 | ٢٩ . جولاني  | وصاكا   |
|     | 51949 | ۲ اگست       | كلكنة   |
|     | p1949 | ۲۵ اگست      | د ٽي    |
| -   | 61949 | ۲۵ أگست      | چاندلور |
|     | 1949  | ۸ ستمبر      | تحرامي  |

کیم احمرشجاع فاکر حبین شاو نرلیش کما د شاو نرلیش کما د اطق گلاوگھوی تیرالوالحسن الم ظفر گری محداسی الم ظفر گری محداسی مشیرا حمدعلوی انظر کاکوروی مشیرا حمدعلوی عنداییب شادانی وجا بهت بین ابورسید محدوم محی الدین الورسید محدوم محی الدین الورسید محدوم محی الدین الورسید محدوم محدوما وق انتظام الندشها بی معموما وق

| مرين | منذكرة معا |
|------|------------|
|      |            |

| 141  | 181949 | ا مهر ستمبر     | الكفنتو |
|------|--------|-----------------|---------|
| 14/4 | 81949  | ٢ أكتوبر        | أكسفرني |
| 144  | £1949  | ۱۸ اکتوبر       | ننی دتی |
| 14.  | 41949  | ۲۸ اکتوبر       | الأبور  |
| 120  | 1919   | اشب ۱۱/۱۱ دسمبر | ادتی    |

علی عباس میدی دسید آدبری آدنفر مان (پروفیسر) محداجل خان ،پروفیسسر دئیس امرجعفری واقعت مرادآبادی ،سیدیعقوبس

|             |       |                 | -4        |
|-------------|-------|-----------------|-----------|
| 1           | 194.  | ا ۱ ارپي        | احيدآاد   |
| IAA         | F196. | ۱۸ مارچ         | برلمي     |
| 197         | F196- | ١٩ ايريل        | الأبردر   |
| 199         | 4196. | ۲۰ ایریل        | بمبتي     |
| Y-A         | £194. | مهم سی          | دتی       |
| YI A        | 5194. | ١٥ اگسنت        | كماجي     |
| <b>YY</b> A | 5196. | ۲۷ اگست         | لكفنتو    |
| 744         | F194. | ، ستمبر         | حيدرآباد  |
|             | F194. | ۳۰ ستمبر        | ميرك      |
| 101         | F196. | m 105.32        | بيكانير   |
| 406         | 9196- | شب ۱۲/۱۲ اکتوبر | کواچی     |
| 444         | 5196. | ۲۰ نومبر        | وليره دول |
| 444         | 5196. | ه دسمبر         | كأنبور    |
| 741         | 5196. | ١١ دسمبر        | بمبئي     |
| 4.60        | 9194. | ۱۱ دسمبر        | بريلي     |
|             |       |                 | ir        |

مامی *چیدرآبادی ،خودشیداحد* عبدالث كودبير وفيسسر تاج ،سبدا تیازعلی شكيل رالوني التكيل احد منودلكفنوى لبشيشود برشاو ضيارالقادرى رابونى محديعقوب اجس تكفنوى ميرزا محداقبال سليمان ارس حيدرآيا دى حقى حزين ميرهي ، توفيق الحق بدل برکانیری، تینج محدعبدالنّد مصطفئ زيرى مصطفئ حسنين امراداحدآذاد اشاد کانیوری ،سری د صرمیشا دنگم أغاخلن كاشميري طفيل احد <mark>دِما</mark> بِرملوی ، ادائن دام مشکرن

ا دجین ما دسمبر ۱۹۷۰ مرد ۲۸۰ اع

باسطا دجينىء نياذ محدخان

| 71   | 1941   | حبورى    | IA    | جنبيوار   | شاغل جيبيوري، احترام الدين احميثها ني |
|------|--------|----------|-------|-----------|---------------------------------------|
| 119  | F1941  | مبزرى    | 7-    | لأبور     | عابدلامورى بمسيدعا برعلى              |
| 194  | 9 1941 | جنودی    | ۲ .   | شابجهانيو | ردش مدیقی ، شا بدعزیز                 |
| r.0  | + 1941 | ٢٤ حيودي | شب٧١/ | كراحي     | عقیل جعفری، سیمقیل احمد               |
| r.2  | 1921   | فردری    | 9     | كلكنة     |                                       |
| MJ.  | F1961  | مارچ     | ٣     | لابور     | ميان بشيرامد                          |
| ۳۱۲  | 9 1941 | بارچ     | 11    | مرتيكر    | عبدالقا درسروری ، پروفیسر             |
| 719  | 9 1941 | ايريل    | ۲     | بنارس     | قيس نبارسي منشى شيوموريت لال          |
| ۳۲۳  | + 1941 | ايريل    | 11    | لكفنو     | اختر تلهری ، شیداخترعلی               |
| ۳۲۸  | F 1941 | حوك      | 10    | لانبوز    | مبيب اشعرد لموى جيم عبيب احد          |
| 441  | £1941  | جول .    | **    | على كدھ   | محرطبيب ، برونسسر                     |
| عساس | F1941  | جوك      | 71    |           | تسكين فريشي، محدثين                   |
| ٨٦   | 81941  | جولانی   | 14    | بنجواره   |                                       |
| ۳۵۳  | 1941   | جولاتئ   | 14    | יישננם    |                                       |
| 400  | F1941  | اگست     | 1.    | بلكرام    |                                       |
| 406  | 1941   | ستمير    | 11    | مرنيگر    | طالحیشمیری ، پنارت ندلال کول          |
| ۲۲   | F 1941 | تتمير    |       | ميركة     | عادت عباسی محدعتمان بلیا دی           |
|      | F 1941 | اكتوبم   | r     | کراچی     |                                       |
|      | F 1941 | اكتوبر   | r     | جليور     | سامی، مهادلومپرشاد                    |
| •    |        |          |       | 10        |                                       |

| اصرمي | "يركرة معا |
|-------|------------|
| -/    |            |

| ٣٧٢       | 191941 | ۲ نومبر  | الكھنئو |
|-----------|--------|----------|---------|
| ۲۸۲       | 81941  | مه نومبر | حيدرآاد |
| <b>44</b> | 91941  | ۱۲ نومبر | لا بور  |
| ۲         | 91941  | ۱۹ نومبر | نئی دلی |
|           |        |          |         |

ا نقرموانی وارثی ، تبدمحرسین بند عبداللطیعت ، ڈاکٹر مہر ، مولانا غلام رسول میرین ، خواج علام السیدین

### فلك لاله لال حيند

١٦ جنوري ١٨٨٤ كوايني آياني وطن يعنى ضلع كوجرا نو اله ( پنجاب باكتا) كے منہور فصیے ما فظ آباد میں بردا ہوئے ۔ ان كے دالدكى لا مورس غلے اوراناج کی دکان تھی ۔جنامخہ ان کا بھین اور تعلیمی زمانہ بہیں گرز را۔ م 19۰ میں دسوس ورہے کی سندحاصل کی ۔اس کے بعد کسب معاش کے لیے ملا زمن اختیا می اورصف انجنیر کے دفر میں جگر مل گئی ۔ یہ دہ ز ما مذہبے مجب انگرینرافسرانے ولیلی مانخنوں سے ہرت درشنی اور ر فرعونیت کا برتا و کرنے تھے۔ انھوں نے آئے دن اس طح کے نافوشگوار حالات و بی نوان کے دل پر مہیت اثر مبوا ۔ اس بروہ طازمت سے تعفی برو گئے ادر کھرسادی عربر کاری او کری کے نزدیک بنس گئے۔ کانگریس کی سیاسی سخر بک اب رو زبر و زنیز تر بهورسی تھی ۔ لال حنید فلك معى اس س شامل بو كئے - برحوش نقر برس اور نظيس برطف لگے . نوت فیروسندیک بہنی ۔ جون ، ۱۹۱ ءیں جرم نباوت ، ۱سال کے لیے

كانے يانى (بين بيره إنديمان) كى سرامونى جو بعدكو ١١ اسال كى قيديس شديل كردى مى ماكن جب ١٩٢٠ مين دستورى اصلاحات كا نفا دموا توتمام سیاسی فیدی را کردیے گئے واسی میں انھیں بھی را نی ملی لیکن ان نشه البالهنبي تفاكه تعزير وتعذبب كي تُرشي أسے اتاردتي إن كي مركزميوں ين كون كمي بنس أنى -مثعر براصلاح نمنتی دوا رکا پرشا دانق تکھنوی سے بی ۔ اسی زمانے میں ان کی توى نظوں كے منعد و تجوع شائع بوت كنے : حام فلك، بيام فلك، كلام فلك ، جما كھا دت على بطرز إلا ول نشر بين تحقى كفى - ان كارير مصرع ضرب المثل بن حكاس . تونیمی بدل ، فلک بکه زما مرمدل گیا اس بزرگ قوم برست شاعر کا ۲۷ مارچ ۱۴ ۱۹۶ کو د تی مین انتقال موا-٨٠ سال کي عرباني . انسدس كوشش كيا وجودان كے كلام كاكونى مجوعه دستياب نهب موا مندرج وبل حبرشعريم ي كوشنش سے متيا كرسكا موں -ان كاكلام أب مبتيا ور د لى حذمات كا آيينے -أكسيس يواكر كلى سونے كى د مك جاتى بنيس كاط دينے سے بھي ہمرے كى جك جاتى ہميں سل برگفس دینے سے تھی جاتی نہیں جندان کی او بيول كى امتى بين لى كريمى ، وكساحا فى تهبين رخ میں آنا نہیں نیکوں کی بیٹیا تی ہو بکل دھو پ کی نیزی میں منرے کی امکا فی انہا یں

جا ہنیں سکتی کہروں میں بھی شیروں کی دھاٹہ دستِ گلجِس میں بھی غیخوں کی چاکہ جاتی ہنیں صاحب سم من نہیں و نبا مخالف سے تبھی نہ و رسے آندھی کے آئش کی بھڑاکیا ج نعره زن رسنا ہے آفات وحواوث میں د لیر بادلوں میں گھرکے بجلی کی کروک جاتی لمك كى الفت كا حذب دل سے مطاسكا نہيں قوم کی خدمت کی خواہش اے فلک فی دل سے مکلیگی مذمر کرمھی وطن کی ا میری متی سے بھی خوشبوے وفا ایکی ين الله الله الله بكا برك شوق سا كويم خاك دانے كے ليے اوصا الله الله اندگانی میں نوطنے سے محکمتی سے فلک نطق کو ما و مری بعیرفن استیگی وطن کی بھالنرجیں ول میں گوا ی میر خوشی سے دہ اٹھا الا ہر کرا ی ہے عن کا ابرا سے رحمت کا بادل گھاآفت کی اساون کی جھڑی ہے

#### ر اخگرفیروز پوری ، نندکشو له

١٢٧ أكست ١٩٠١ كو فيروز بورك ايكمنتول كراني بين بيدا موئ -ال والدلاله حكِّن ناته كاشهركے مربرة ورده اصحاب ميں شا رتھا۔ انھي ٢٢٣ يه ٢ رس کے تھے کہ انگریزی حکومت نے اتھیں آئری محطیط ساوہا۔ ده كونى ١٨ سال إس عبدت برفائر رس و الحقة برط صفى كالمجمى سنوق كفار ان کی تصنیف محاکوت کبتا کی شرح "مطبوعه موجود ہے۔ اخگرصاحب نے بی اے اور ال الی بی کی انا دیا نے کے بعد فروز لوری دكالت كالمشه اختيار كما تها-والدلالحكن التهركا ١٩ ١٩ مين أشفال موكيا ١١ وركيم كي ذمي وارى الحكرصا برابری مداوی آب کھی آٹریری محطری سے اور آزادی (۱۹۲۷) یک بوری دیا نت داری اور تندی سے اس کے فرائص سمرانجا م کرتے رہے۔ اس زانے میں انھوں نے اپن وائی دکالت بھی ترک کردی تھی، اکہ دونوں یں کسی جگہ مکر اور نہ موصافے۔ شہر کے رفاہ عامہ کے کا موں سے بھی گئر ی د بحیسی تھی ۔ انجمن المداد قبیدیان کے اعسندازی سکتر ستھے۔ نیزمقا کی اسكول كى محلس منظم كے ائب صدر تھے.

المخرى جندسال مين اينا كاروبار كربياتها وفيروز لوركاسينها بإلى اشملة ماكيز ای ایفیس کی ملکیت تھا۔ ۱۹ پر مل ۱۹۷۰ء کوفیروز پورسی میں رحلت کی۔ طالبعلی کے زانے ہی میں شعرگوئی کاشوق بررا موگیا تھا حرب خید کی سے شعر کھنے لگے او خواج عبدالرؤف عشرت مکھنوی سے اصلاح کینے لگے۔اس طرح أخكر كاسلسلة الممذخداك سخن ميرتقي ميررمنيهي موامات -الفوك نے کسی زمانے میں گیتا کا منظوم ترجمہ شروع کیا تھا اور اس کا کچھ حصتہ "درس حیات کے عنوان سے تھیانھا معلوم مواہے کہ انحری ایام میں انھول اليرمكل كراياتها معلوم نهب اس كامسوده كها ل ب اير حيب جا ناحاميم "اكر محفوظ موحائ راب حندستع ملاحظه مول -تمام عرم ال كانتم كورسك مراضيب وه برك ترب بغیرسا! مذکوئ أنظول بین سرارنقش آارے مگر اتر نہ سکے تمهاری با دمین کیو تھی ریا مذیاد ہمیں کہاں کماں تمفیق هوندائیہ ما و کررنہ سے عبث بين وزك الحرب بن الطبل كاوه أك كليس بهي كل كتريد سك برف الانتجفيس نيري بارياني كا گزرك بھي ترے كوجے سے ده كزر سكے لینه نودی معصورون نے مری مگرده در دمجین کا رنگ بھر رنہ سکے مذرعم من دل زارع ف مواحسكر! یہ وہ سعبینہ ہی جو طود ب کر انھونہ سکے

بس نے سبھی کچھ نیرے سواجھو دیا ہے نم نے تو نقط نیر ادا جھو ط و یا ہی داعظ نے بھی مضمون خدا جھیو ط دیا ہی

صدحی اسے تونے جد اچھوٹر دیاہے درکار سے مفل کوعنا بت کی نظری ی اللہ دیے سائی! وہ نزی شوخ انگائی مذكرة معاصرين

اے تارک دنیا! تھے جنن کی ہرس کی جس کی جھوڑ اندا سے آونے آو کیا جھوڑ دیا ہے اس ترک مناک کوئی حدیمی ہے احکر! كيول حلقه ارباب د فاجهور دياسي

دياعياست

منطلوم بن برطرت خطا دار افسوس! منطور ب برس کو طاعدت زرکی مفلس کانهیں کوئی بی غنوار انسوس! منطور ب برسی کو طاعدت زرکی

غيرول كى وه كهارس بي تفوكرا فسوا

المتے ہیں ہم دگر برا دروا فسوس! سال کا بھر گیا ہے سرا برافسوس! خورشوں کی بگاہ سے المسلانے ہیں

بیوگئی اه! دلیل منتی ، افسوسس! ويرا يذسي ببوگئ بولبتي السنوسس!

جهط محمي آه! وطن برسني انسوس ا مركوس بياب ايك بزم ماتم

## رفبق مارسروی، رفیق احد

بین ماربردی مرحوم کے صاحبرادے ۱۲۲مئی ۱۹۱۷کوشام کے ساڈھے اکھ بجے برایوں اسپیال میں انتقال مہوا۔ ۱۲ ایر بی ۱۹۱۷کومار سره میں بیرا ہو عے، گویا ۵۱ برس کی عمر مانی بعض او گوس کا خیال ہے کہ رفیق ان کا تخلص کھا طال آنکہ پر فیجے بہیں ہے؟ دہ محض اینا نام اس طرح تکھتے تھے، نہ پیخلص تقبا الماله الهول في شعركها و نشريس البيتة متعدد كتالول كے مصنف تھے۔ ان كى سب سے بيلى كتاب اسلام اور نظرية ترافت النصى بيونكوان كے دالداحن مرحوم داغ کے محبوب شاگر دول میں تھے ،اس لیے ان کے خاندا بین د اغ سیمنعلق بهین مواد کفار ای کا تمره رفتی مرحوم کی دوکتا بین زبان د اغ او دنرم د اغ تهين - ده داغ كي سوا تحمر ي على مرتب كرب غظے ؛ نصرامعلوم ، بیکس مرحلے برتھی . ان کی ایک کناب " مند دوُں میل وق اگرج افلاط اورعدم نوا زن سے خالی نہیں "ما ہم قابلِ فدر ہے۔ اپنے دالس احن مرحوم کے کلام کا انتخاب جلوہ احسن کے عنوان سے نیا نع کیا اوراس Scanned with CamScanner

#### منزوة معاصرين

شروع بیں ان کی آهی مبوط سوائع عمی شامل کردی تھی۔ تعلیہ دسویں ورجے عن کہ تھی ۔ وہ ساری عمعولی ملازم رہے ۔ کسند بھی بڑا تھا اس لیے بھی فرا کا منہ نہ دسکھا ۔ یکم منگی کومیضے میں گرفتار مو گئے ۔ دور دز استمال میں رہ کہ داتا گئے میں اپنے مسکن برآئے ۔ لیکن حالت روز بردز برگڑ نی گئی ۔ فیصلہ موا کہ برایوں میں سول سرجن کاعلاج مو۔ اسی دوران میں ویا بیلیس کے برائے مرض نے غلبہ پالبا جب کوئی افاقہ نہ ہوا تو ہم من کو اسپتال میں داخل کیے مرض نے غلبہ پالبا جب کوئی افاقہ نہ ہوا تو ہم من کو اسپتال میں داخل کیے گئے۔ اسی نتام اللہ کو برا رہے ہوگئے۔

#### ثامدا حدد ملوى

مترج قرآن شمس العلما مولوی نذیر احد دلوی (ف ۱۲ و) کے بوتے اور دافعار داراتی کومن دانی کے مولف مولوی بیٹرالدین احدرف ۱۹۲۰) کے بیٹے شامر مہ دبلوی کاء ۱۲ منی ۱۹ و ۱۹ کی درمیانی سنب بس بوف باده سے بعارصند، فلب کری میں انتقال ہوگیا۔ دوم ہوئی ۱۹۰۷ء کو اپنے خاندانی مکان وتی میں پریا ہوئے تفع؛ كو با ١٧ سال كى عمر ياني - خدا مغفرت كر ـــــ ال کے دالدمولوی بشرالدین حرال کے جیس کے زمانے میں دیا سست حیدرا یا د ( دکن) بن الازم تھے، اس لیے شاہر صاحب کی اسدائی تعبلہ حیدرا اوسی میں مونی ر اس كے معدد يہلے على كرا حد اور حرول آئے - وسوس ورجے كى سندائنول سنے عوبك استول سے لى تفى - اس كے بعدالا بورجاكر فور من كرسجين كا ان ييس واخلد بیا . ادادہ واکٹر فینے کا نھا ، نیکن ایف ایس سی کرنے کے بعد حیب بہ ميركل كان يسيع ، توبيال مرده لاشول كي جير كالم سيطبعيك الني مكر موتی کر کھاگ نکلے۔ بالا خرسان تیفنس کالج ادتی سے انگریزی اوبیات میں

نی اے انرز کی سندلی اور بھر یہ ہی وتی او نیو رسٹی سے فارسی او بیات میں ایم ا كيا \_ ادب كے علاوہ انھيس موسيقى سے هي گراشغف تھا۔ انھوں نے سولديش كى عرسے خلف گرانوں كے نما ميده كا كول كى خدمت بي ره كركلاميكى موسيقى ين كال درك حاصل كيا تقعا واس سلسليس ان كي تعلوات أتن وسيع اورحز ميا مک بر دسنرس آنی ما برار بھی کہ وہ اس موضوع برگفتط س صاحب فن اور الغ نظرم تصركى حيثيث سے گفتگو كرسے تھے۔ مولوی نذیر احمرحبیرا ای دبیس صوب بدا در سے تھے اور مولوی بیشرالدین احمر تعلقداراول. دونول مجرزس اور دورا عريش بررگ عق حيالخيرشا برصاحب كے والداجها فاصا أنا يہ جھول مرے تھے: ييوں بھائيوں كے ليے كياس پیاس سرار دو پید نقدا و رمتعد و مکانات جن کے کرا بیے سے دود دسو کی ما باندارہ الگ تعی ؛ ابنداشا برصاحب کولبراد قات کے لیے کسی طازمت کی صرورت يتھى - خانداني احول ميں الحقيس لكھنے را ھنے كاشوق بجين سے موكيا تھا تعليم كى كىل كے بعد الحقوں نے اپنے ایك دور كے عربز الصار اصرى كے مشور سے سے مہوشوں سے الاقات کی تقریب برید اکرنے کے لیے حبوری ، ۱۹۳۰ میں دتی . سے استامدساتی جاری کیا داوراس کےساتھ ساتی بک ولیکھی قائم کردیا۔ اس ادارے کی طرف سے تقریباً ووسوکتا بیں شائع مردیں ۔ ساقی او ووکا بہت کا میاب پرجیشا بت موا ۔اس کے وربیعے سے انھوں نے ارووعلم واوب کی برى وقيع خدات سرانجام دس ـ ده مهيشه نئ سكن والول كى وصله افزال ا دودا مے اور مے مرد کرتے دہے۔ الم ١٩١٩ من وه پاکتان جلے گئے ؛ وس جہنے لا ہور من قیام کرنے کے بعد کرائی یں مشتقل سکونت اختیا مرکم لی بہال انھول نے اپنا واتی مکان خریدلیا اور

ما قی بھی دوبارہ جاری کردیا ۔ لیکن ذائد بہت نا موافق را ا اسے جاری
رکھنے کے لیے بھیں کیا کیا جبن نہیں کرنا بڑے ان حوصلہ شکن حالات میں
بھی دہ اری نہیں بانے ۔ جب استقلال سے دہ آخری دم تک جھے دہے ، بال کا قابل تعریف و تقلید کا دنا مہ ہے۔ بہاں انھوں نے آخرت برمضمون تھے ، ٹراپر کی طازمت کی جہاں دہ ایس احد کے نام سے موسیقی کے ہر دگرام کے بگران اور ہوایت کا دیجے ۔ اوراس طرح جو کھے کمایا ، اسے سافی کے تنور میں جھونی ہے ہے اور ہوایت کا دیجے ۔ اوراس طرح جو کھے کمایا ، اسے سافی کے تنور میں جھونی ہے ہے ۔ اور ہوایت کا دیلے ۔ اوراس طرح جو کھے کمایا ، اسے سافی کے تنور میں جھونی ہے ہے انھوں نے وہ 19 اور کی اور ان ہیں سانت اور ادبیب دوستوں کے سا تھ باکستان ہیں ان کی بالے نامیس تھی ۔ ان کو قائم کیلا تھیں دتی کی تحکیل نے بان پرچیرت انگیز قدرت حاصل تھی ۔ انھوں نے کم وہیش ہچاس کی ہیں ترجمہ و تا لیف کیس ۔ ان ہیں دلی کی ہیت انگر نور دفا و سرط کہت شہور ہیں ۔

## انركهنوي مبرزه اجفرعلى خاك

حضرت انرمبن دن سے بار طبی آتے تھے۔ اکتوبر ۱۹۲۳ میں ان پرفائے كاحله موا تفا اجس سے وہ زیادہ نقل دحركت كے قابل نہیں رہے تھے۔ادھم ما فظه بھی ہین کم ور موگبا نظا . نظاؤر ما تھا کہ اب وہ برسوں کے نہیں سفو اوردنوں کے مهان ہیں میانچ وقت موعودا ن میونجا ،اور منگل کے دن ہو ٢ ١٩ ، وين كوده الله كويهارك بهوك - إمَّا لله و إمَّا النبه وَاجْعُوك انرصا حب كا فاندان ابرا نى كفا-ان كے صراعلی مبرز المحدثین اصفهان سے الكراء أع - ينفي كے كاظ سے وہ طبيب عظے - الكرے ميں أن كى جذا قنت نے البی شہرت حاصل کی کہ تواب وزیرشیاع الدولہ نے اتھیں فیض آبا د طلب كراراً؛ مناسب قدرومنزلت موتى اوروه بيس كے بوكرده كئے يحكيم محد شفع كے صاحبراد ب ميرد المحد سميع در التحلص (ف سام) كربلا سطے کے اور دمین ان کا انتقال موا۔ یہ دسی علیم محدثین ورہ ہیں ،جن کی پی ا ماعی برنت متبورسے:-

گره بگذشت دای ول زاریمال سرما مگذشت دای دل زاریمال القصه بزادگرم و سردعالم برما بگزشت و ابس و لپ زارهال خان علام الفضل حيين خان (ف ١٨٠١ع) بهي اسى خاندان سے تھے۔ حکیم محرسیمع ذرہ کے بیٹے حکیم میرز اعلی خان جو دالدسی کے ساتھ کر بلاکنے تھے ان كے انتقال كے بعد تھنو جلے آئے ، يهاں انفيس شا بى بس حكيم الملك كا خطاب الاوربر اع دے یا با۔ اکھیں کی اولادمیں انتر مرحوم کے والد بزرگوا حكيم مبرز انضل حيين خاك تق . اترافي خانداني مكان كره الجتماب خال ديكفنو إس احولائي د ١٨٥٥ كو بربرا موے ، منہ میں روائی جا عری کا بھی بندی، سونے کا جمید سے مونے بر ہوئے حالات کے اقتصا سے خا ندان کی ردایا ت کے برخلات ان کی تعلیم مغربی طرز بر سونی - ۲-۱۹ و بین بی اے کی مندلی ؛ ۹، ۱۹ و بین دستی کلکٹر بنا دیے گئے اور ترقی کی منا ال طے کرنے لگے۔ بور بی کے مختلف اضلاع میں ڈسی کمشزادرکمشزادردوسرے ممتازعبدوں برفائزرہے ۔ ۵ سا ۱۹ سی كلكرى يمنتقل مركب ١٩ عين بن كو بعداد لأكشيرس وزير مال اور مجرو ہیں حیدے دزیر اعظم تھی رہے ۔ خدمات جلیلہ کے کیے حکومت کی طرت سے ١٦ ١٩ ٢ ين خطاب خان بهاور ١٥ رو ١٩٣٩ ين ايم في اي ملا ١٩٢٨ مين زيادا ن مقامات مقدّسه كي غرض سے عواق كا سفركيا . بجون ١٩٤٠ أبوفن المبح ره كرام عالم جا وداني موسى -أى شام جنا ذه اتفا اود كرال عضدالجن (مال كنوره) مين وفن موساء . شاعرى كاشوق اوائل سيرتها اوراس مي ميرز المحديادى عزيز تحصة ي رفي ١٥٠٥) سے لمد دہا ۔ عربیز کے تعض دو مرے شاگردوں کے انسو ساک دو اے کالا

الرُّ الحريك النادكے احمانات كے معترف رہے \_ كراہ ابوتراب كى سكونت سے ان كافا ندان اسى ديا ندانى كے باعث "ثقابت كره "كے عرف سے شہور تفا - الركوم نه بان دبیان اورنن ستعریس غیرمعولی جهادت اورقدرت حاصل تھی ہجس کی شہاوت ان کی تالیف ، فرسنگ اٹر سے تھی ملتی ہے۔ اس میں انھوں نے نور اللغات کی تعمیری تنفید اور اس کی تعض خا میول کی نشا ندى كى ب ـ اس كتاب يرانعب يوني حكومت كى طرف سالعام كلي الاتعا حكومت سندف الخيس خطاب بدم شرى سے نواز الحفا -ان كے تنقيدى مصامين كے ود محوع "محيان مبن" اور "الر كے تنقيدى مطا كنام سے حيب بيكے ہيں . غالب كے كھيراشعا دكے مطالب مطالعة غان كعنوان سے شائع كيے تھے اليس سے متعلق بھي ايك محبوعة مصابين نیس کی مرثیہ بگاری اکے ام سے ہو۔ان کی غربیات کے جارمجوعے شائع مویے؛ اثرتان ، بہارتان ، بہاراں ، نوبہارال ، ایک حلد زعروس فطر ، يس نظيس ہيں - ايك اور مجموطة لاله وكل" كے نام سے تھي تھيں وكات -لكفندى برنے بو شے على دہ تمير كے عاشق تھے ؟ انفول نے اس كے كليات كايك نما ينده انتخاب بھى مزامبركے ام سے كيا ،جو دوصول ميں جيب کیا ہے۔ دومری زبانوں کے نظوں کے تراجم اور ختارات کا ایک مجوف درنگ سبت ، على ان سے يا دكار سے يعبكوت كيتاكا ترجم انغمة خلافندى ك نام سے كيا نفار وود را مے - زنگا رى بيكم رمنظوم ، اور بلاك فريب -بھی جھیں چکے ہیں بہلا فرانسی زبان سے اخوذ ہے ادوسرا بولتانی مصنف سيمن كرانسي كي درام كا فراد ترجم غرص شعردادب او معلم دفن مي ان كى مخريم مي وقيع اور بإبرار حيثيت

- ذكرة معاصرين

كى مالك اورسادى دونى ارتى كا قابل قدر حصته بى -کلام کا مخضرانتخاب الما حظم ہو! کتنے ہی شکوے زبال براسے الکررہ کئے کھے مذکتے بن برا اگر دن محمکا کر دہ گئے کیسی نسکیس؛ بیقراری پس اضافه بهوگیا إنفره نزوبك دل كے لائے الا كر رہ مكنے ادر حوکھ مو) یہ اند طیرنہ میوٹے یائے یاس امید کا بڑا نہ ولونے یائے تسلى كى يه يانس بس كه ترو يالن كى يانس بي خموشی م مجر تنسم ، مجرخطاب ام تنهام ته محبت اداہ کرتی سے یو بنی مجبوب کےدال كرجيس نشركرتي مهو شراب أسبتهامية الول نے الرکے کیر شکا مرکیا بر یا منه بهرکے تھرکم دو "دلوانے کو کیا کہے تری گفتگو حوسن ہے، اور بومون مون رفضال ده سے کیف فامتی یں کہ ہوغ ق مے تر تم کیا خانیے ،کس نے اسے یہ ان سکھا دی جب تم کو بکار ا ہے، مرے دل نے صدادی مجست اور انطها به محبست بهی نقبات سے دیوانے بن بس دل کا ہے رونا انجیبل بنہ بہ بن منہ کو کلیجا آئے دو تفقة بى تقمة النك تقييلًا ، ناصح كرسمها في دو

- نزكرة معاصرين

كن بي كن مال كيسك اليي منيس طلدى كياب؟ دل نو تھکانے ہونے دو، اور آب یں سم کو آنےدد شكوه كيا از راه الفيت ، طنزسمه كر روته به مم بھی ہیں نا دم اپنی خطا پر ،آ وُ تم بھی زل کیا نظر اٹے ، نزیت ہیں دل پرنقش خود نقل ہے دسمن انفس ہے رسرن مھوکرس کھو کئانے دل کو اثر کے لوٹ لیا ہے، شوخ سکھ اک کا فرنے کونی نہ اس کورد نے سے روکو،اگ ملی ہو کھانے دد ت طراد تفی ورنه به دلکشی کمیس دار درسن می آنی بر ئے ہوئے سے دمنا دن کو ، روتے کھر نا رالوں کو جو ہیں عافل وہ کیا سمجھ کی مشنق وحبول کی ماتوں کو ان یہ اور ہے، انوق کے التھوں نون دل عاشق موجا كام بنس كھ تو زيزي سے ابترے خالي إطول كو کیا کیا سم ر رطف و کرم ہے ، کیسی کسبی مسروو فا ملح اگرسن سکے نہیں، تو کیوں تھیر وان باتوں کو اسب این مبتی الاکه کروا مکارا اثر! ننید ہے تھوں کی اٹرانے ہو ، کہ کم کے فسانہ اُنوں کو دل که ملاک شوق تھا اوب ہے صن کی دستیا ، کمیا کہنا! جوش طرب ہو، ترک طلب میں انزک طلب کا کراکہنا آمینه دار مشرت دریا، قطره مجمی مثل دریا ہے کمیسی حدائی ، وصل کہا ل کا ایک ہے نقشا کہا کہا

سفركرة معاصرين حیف الزکا کھویا سار سنا ، اور کھی جویات تھی کی طنزے نیراسش کر کنا : "آپ کی سسننا ، کیا کہنا! اغاز عیت کی لذن انجام میں یا نا مشکل ہے جب دل كومسوس رست تقع ،اب التم لكا المسكل م نے رور وک رات کا فاہے آسوؤل پرید دیگ نب آیا جیف تمین فرصن سی بنین بد، درمذ کیا کیا حمرت تفی حال سما راسن کیتے، اور اینا حال سناتے تم جان کوروگ ہیں ومنیا بھرکے ہم تو بجھیا ئے محبت کر کے سوے متقبل روال بد شہیر ول بر حال کے عبول جا ماضى كو الاش كهند اك مدفن ميں ہے زینه ام کامیانی کا بین یه ناکامیان سعی سے بازآنہ ہرگز جان حب یک تن میں ہے این متی محو کر دے کشت اوا یہ جب ر میں بارور مونا تهيس ده دانه ، بو خرمن ميس -سب دل بین سمّنت مهو اگر، اور استواد ی عرم مین موم سے مجھی مھراٹر! بڑھ کر گدا ڈائن ت كى كا إے ، بہكنا اثر سے وقت وواع جو ہوسکے، تو ہیں دل سے تم تجلا و بیا حال بھی ایناسناؤ سگائھیں اک درادل تو تھر جانے دو دیکھو نہ آ تکھ مجھر کے محسی کی طرف تبھی نم کو خبر نہیں ، جو تمصاری نظریں ہے

مذكرة معامرين منیں سشرط استداکی ، نہیں قیدانتها کی سے تطبیف فصیم عمی اسے چھیط دوجہاں سے برق شرمنده أد هر، بيس بيول پشيمان دهر جارتنکوں کے سوا، خاک نشین میں نہیں ایک سجدے سے زیادہ عشق میں حائز منس ورید آلوده جبین سندگی بوجاسگی جوش د بناب بس اتنا دم سخر یک جنول اس قدر ہے اعتبار ی بر ہے اتنا اعتباد بیوف! یو بنرے دعدے یں عجب تا نتر اک بات عبلا یو جیس، کس طرح من ؤ کے ؟ صے کوئی رو تھا ہے ، اور تم کو مسنا ناہے دیکھیٹا ظ ف کہ باوصف سزار ا ل متی ر از میخیانے کا محفوظ ہے مینجانے میں ا کے زرا میری فتم آز ا تجھ سے منطبے کی قسم کھائی ہو بن کامر سنی کی بس آتنی حقیقت سے اک موج تفیٰ جو اٹھ کر پھر مل گئی در مایس

### نذرستجا دحيسرر

ندرسجاد حیدر حضین فی اددو کی جین اسٹن کہاہے ، اتر بردیش کے ایک فدیم زمیندا رگھرانے کی مام بیوا تھیں۔ان کے پر دادامیر معصوم علی ومصنف انشلب معصوم اسلطنت اود هيس ناظم او ركيله دا ديم مه مه كے بنگا مے كے معدا لكر بروں لے بنجاب كا نظم ونسنى حلانے كے ليے جن اصحاب کابد بی سے انتخاب کیا تھا ، ان میں میرمعصوم علی کےصاحبزامے فان مہادرمیر قائم علی تھی کھے ۔ انھوں نے نیچا ب کے قانو بن ا راضی کی ملیل اور تنظیم میں نمایاں حصته لیا میر قائم علی کے یو تے اور میر مظرعلی کے بیٹے فان بہاور مرزند رالیا فرمد توں فوج کے رسد (سیلائی ) کے محکے میں الجنا كحيثيت سے صوبہ مرحد من تعینات رہے \_ يہي ان كے إ س ا ١٨٩٩ بن ايك مبنى بدرا موتى حسام نام الحول في ندرز سرام كم دكها-يراوى اينے خاندان ماحول كے اثرات كے تحت ببت حلد تكھنے برؤ سے كى طرف مائل ہوگئ ؟ اوراس كے مضمون سنت مذر البا قركے قلمى نام سے

سير متا دعلي مرحوم كے وابد دسالے تہذيب سنواں بي جھينے لگے۔ م ووا يس حب اس كى غرملكل سے ١٧ اسال كى موكى، اس كابېلا نا ول ١٠١ خترالسالم وادالاشاعت لاموركى طرفس شاتع موار تهذيب سنوال كے علاوه ان كے مضمون بحوں كے مفتد دار كھول اور ددسرے رسائل میں بھی شائع ہورہے تھے ۔ان کامعیاراتنا ملند تھاکہ مفعف ك وحوم مي كني - شده شده اس كى اطلاع نواب سركم تعبو مال كس بهنجي؛ اور انھوں نے اکھیں اپنا سکتر مقرر کرنے کی دعوت دی ؟ لیکن میرندرالیا نے اپنی سادی روشن حیالی کے إو حود بنتی كو يه ملاز من قبول كرنے كى جاز ر وی ۔ میر ناردالیا فرعور تول کے دوائی پر دے کے فائل تہس تھے ؟ لہذا ان کے گھریں بھی اس کا رواج مرتھا۔اس کے ما وجود انھول نے اس بچو كويمى اعلى تعليم سے بہرہ ورمونے كا مو قع ديا ، دہ يہ سيند بنب كرتے تھے كر رواكيا ب شرم وحياكو بالاسفطان وكم كرجها ب عان الملي ميرتي رس ا ۱۹۱۷ میں مذر زمرا میگم کی شا دی سیدستا دحیدر بلدرم سے مو گئی جواردو ادیب میں رومانی افسالنے اورمضمون مگاری کے بانیوں میں سے ہیں بلالاً انگریزی ملا ذمرت کے سلسلے میں ہبت دن پہنے مسطنطینیہ اور بغیرا د میں خقیم رہے تھے اور وہاں سے والیس یر امیر کابل کے ناسب بولٹیکل المحنظ مقرا موكرمسورى مين رسن ملك عقد حب على كراهمسلم يوينورستى قائم مونياتو دہ ۱۹۲۰ میں اس کے بہنے رسٹرار (میل) مقرر بروئے ۔ شادی کے تعدمنزرہم مِلْمِ فَي إِنَّا قَلَى الم مِندال إزبرل كو ندرسجا دهيدر دكه بيا - الفول في مرا

مجى براه جربه هر رصته اليا؛ ملكه ده اس كى لو- بي كى صوبانى شاخ كى سكتر يھي

طرح بلدرم كا باته بنا إ . يونيوس فندس جنده جمع كرا كى كريك يس

رہی ۔ کیر کھدر بہ چار میں بوری گرم جشی کا مظاہرہ کیا ۔ اسلامی ملول کی سیا

بھی کی تھی ۔ اس کے ساتھ تھے بڑے ھنے کا مشغلہ بھی جا ری رہا ۔ انھوں نے

"خترالدنیا سکے"کے علاوہ اور کھی متعدد ناول تھے ، جن میں سے حرال نصیب

مراسلوہال ، کئیہ اجا نیا راء نثریا ، ندم ب اور عشنی وغیرہ نے خاصی شہر ماصل کی ۔

انھیں . ۲ ۔ ۵۲ برس سے فشایہ دم ( بائی لمڈ برنسنیس) کاعار صنہ تھا ؟ ۱۹۹۱ میں سلاح کے لیے لندن بھی گئی تھیں ۔ عمر کے ساتھ کھیے اور پیجید گئیا ل بھی بیرا ہرگئیں ۔ اس خر ۱۹۱۹ کو سبئی بین انتقال موگیا ۔ اشاعنسری بیرا ہرگئیں ۔ اس خر ۱۱۹ کو سبئی بین انتقال موگیا ۔ اشاعنسری ادام کا ۵ ادھن آباد رمبئی ) بین دفن موٹین ۔

ال سلط بن دوا بک اور با نول کا وکر ول جبی کا باعث موکا: مندر سجاد حیدرک دادا میر مظهر علی سیا سکوٹ بن تحصیلداد کھے۔ علام ماقبال کے دالد شیخ نور محد لاعرف میال شھو ) ان کے گھر پر بنٹیم کر کپڑے سینے اور رفوکا کام کیا کرتے تھے۔ اقبال اپنی طا سب علی کے ذائے میں میر مظرعلی کے مین کا عث ہے کہ اقبال نے مین میٹوں کے ساتھ اسکول جا یا کرتے تھے۔ یہی باعث ہے کہ اقبال نے اپنے خطوں میں نذر سجاد حیدر کو دا تا نا زادی ، کے لقب سے خطا ب کیا اپنے خطوں میں نذر سجاد حیدر کو دا تا نا زادی ، کے لقب سے خطا ب کیا

اد دوکے ایک معنف میر فضل علی ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب "تخبلات " ان کی سے ۔ ۲۰ ۔ ۵۰ برس بیلے اچھی خاصی مشہور ہی ہے۔ دہ کسی ذانے میں بنجاب میں ان کا میں ان کا میں ان کا میں ان کا میں انتظال ہوگیا۔ دفات کے دت کفی ۔ نسبنا جو ان عمری میں ان کا ۲۰ و ۱۶ میں انتظال ہوگیا۔ دفات کے دت دہ غالب کا ۴ و د میں انتظال ہوگیا۔ دفات کے دن اس کا میں انتظال ہوگیا۔ دفات کے دن کا د

#### مذكة أمعامرين

احدی تھے۔ توخر المیر افضل علی مرحومہ نذر سجاد جیدر کے ما مول زا درا اور جیدی تھے۔ توخر المیر افضل علی مرحومہ نذر سجاد حیدر کی بچو تھی تھیں میر نفسان کی نا دی تردت آ دا میگر بعن نذر سجاد حیدر کی اجھوٹی بہن سے ہوئی تھی۔ نوو داکبری میگر کا مشہور نا ول "گو دڑکا لال غالباً ، 19 میں شائع ہوا نفسا۔ قرق العین حیدر خصیں امال (۱۹۲۶م) افساؤل کے جو عائب جھول کی آدا نہ بہ تفسا۔ ترق العین حیدر خصیں امال (۱۹۲۶م) افساؤل کے جو عائب جھول کی آدا نہ بہ ساہتیہ اکا دی کا انعام ملاہے، نذر سجاد حیدر کی صاحبرادی ہیں۔

#### على بهادرخان مافظ

کی کہ مرکز ی جمیعیت خلافت کے اخیا دخلافت بہئی کی اداریت ان کے مہر و كردى كئى - اس عبدے يواديرس كك كام كيا - اس كے بعد الحقول نے اینا مفتے دار" اتحاد" اور حواثین کے لیے معین سنواں طاری میے ۔ اس کے سائفر دوزنامه "بالل" طاری کیا ،حراج مک ذیره ہے۔ ای دوران س فندوسندك البلاس تهى دوجار مردنا يرا وسع معلومات کے الک منفی اور متعدوز مایس حانے تھے ۔فلم می زور کھا اس لیے ان کی سخر ہر سے و تو ق ا در د قار کا اظہار میونا کھنا ۔صحافتی سرگرمیو کے علا وہ تعض کتا کبر بھی ان سے یادگا میں ۔مثلاً محمود غون نوی حکومت الهيم، يرده اوراسلام، تركى زبان دغيره ليعض أنكريزى كمّا بين اورمخضر رسامے کفی شائع ہوئے ؛ انگریزی میں تعض برجے بھی جھائے ۔ وفات سے الله دو مفت واد " دورحد مر كا الرسط كا حرکن فلب کے سرم وانے سے ۵/۷ نومبر ۱۹۷۷ کی درمیا نی شب دلی س انتفال کیا۔ اگلے د ن جنا زہ اٹھا ا در حسین کی فیرد زننا ہ کوطلہ کے فیرشا ل یں بیرد خاک کماگھا ۔ كيمي منع بهي كنتے تھے - سخلص الل تھا ۔ ايك عوال كے جند سفر و تھے: ستم سے کھیلنے والے ، جفاسے کھیلنے والے جفا نوکیا، مسلماں ہی قضاسے کھیلنے وا مسلما ب خاك وخوال يس جان ير كھلے من مي تجریمی ہو تھے، رقص دغنا سے کھلنے دالے! حهاد زندگی ہے کس فدر محبوعهٔ اضراد بقاكا بطف یاتے ہیں نناسے کھیلنے دالے

تذکوهٔ معاصرین تعجب کیا ابنا ئیس مجلیول یس امشیال ابنا مشیال ابنا مشیال ابنا مشیال ابنا مشیال ابنا مشیال ابنا مشیل میلی است کیلیان دار می نوخاک وخول بیس جان پر کیلیا، توسم جایل خدا کے ۱۰ م بر ۱۰ کیبر دریا سے کیلیان دال وسی منزل پر بڑھتے ہیں وسی ساحل کواتے ہیں ساحل کواتے ہیں مضراب گر داب بلا سے کھیلئے والے شکستہ ہورہا ب ذرگی الوق مونی مضراب گر داب بلا سے کھیلئے والے شکستہ ہورہا ب زندگی الوق مونی مضراب گر سام ہیں سا ذریے نواے کھیلئے والے میں کیا اس کو میل کا لطان بسیاد دم نے کا مطان بسیاد دم نے کا مطان بسیاد دم نے کا مطان بسیاد دم نول کے میلئے والے میں جو ہوں گے قصنا سے کھیلئے والے میں جو ہوں گے قصنا سے کھیلئے والے میں جو ہوں گے قصنا سے کھیلئے والے کیسانے والے کیسانے والے میں جو ہوں گے قصنا سے کھیلئے والے میں جو ہوں گے قصنا سے کھیلئے والے کیسانے والے میں جو ہوں گے قصنا سے کھیلئے والے کیسانے والے کیسانے والے کیسانے والے کیسانے والے کیسانے والے میں جو ہوں گے قصنا سے کھیلئے والے کیسانے کیسا

#### بها منذ سدرشن ، بدری نا نخر

منتى يريم حبيدك إفسانة كارى في بسيت وكول كومثما تركيا ، لمكن عالماً جماسته سدرش اور اعظم كريوى كے ام سب سے عالى ہيں۔ اعظم كريوى كوسم سے جدا ہوے مہت وال موے - ہما شد سدر سر کا محمی ۱۱ وسمبر ، ۱۹۱ کومری کرونان سيتال ببئي من انتقال بوگيا۔ الم شرسترشن كا اصلى ام بدرى التو نفا - ده ١٩٨ م ١٩ بي ضلع سال كوش ك ایک برمین فا مدان میں بیدا موٹے ۔ نسروع سے طبعیت انسانہ کا ری کی طرف الراسي - كن سي كرحب ال كالبهلاا فسائة تحصاب، وه منوزاً كقوس ورسي كے طالب علم تف - في اسے بر تعليم إنى . اس كے بعد انھوں نے دد جزول كو ا بنااو لا بهنا بجلية لا نبالها - أربيه سماج مخريك اورانسام نويسي واورلعدكو بيشوق محتن افسائہ نولسی کک محدود ہوگیا ۔اس کی تکمیل اورٹیکن کے لیے اکھوں سے ا بنام حندن جارى كيانها جسس صرف افسائے تھينے تخے . ان كى شېرت بى اب، روزا فرول نرقى موسے لگى رښان فليكس كمينى والول بہلٹ کے بیران کی خدمات حاصل کر لیں بہاں وہ چادسومشا ہرہ باتے تھے۔
اس کے بعدا تصوں نے فلم کے بیے کہا نیاں انھنے کی طرف نوج کی۔ اس سلسلے
یں وہ چیندے بھارت بھٹی کچے وز الککتہ ) اور نیو تھیٹے رکلکتہ ) سے دائستہ دہے۔
اخوالذکر کی فلم دھوپ جھاؤں "کی کہانی کے علاوہ گانے بھی اٹھیں نے لکھے
سنے۔ اس کے گئیت : دنیا دیگ رنگیل بابا ، اور ایتری کمٹری میں لاکا چود بہت مقبول ہوئے ۔ بہان کک کے گاندھی جمیں اٹھیں اپنی مجلسوں میں ساکرنے
مقبول ہوئے ۔ بہان کک کے گاندھی جم بھی اٹھیں اپنی مجلسوں میں ساکرنے
مقبول ہوئے ۔ بہان کک کے گاندھی جم بھی اٹھیں اپنی مجلسوں میں ساکرنے
ہمت مشہود ہے ؛ یکھی سد ڈس نے تھا تھا۔ اٹھوں نے تقریباً ہم فلوں کی
ہمت مشہود ہے ؛ یکھی سد ڈس نے تھا تھا۔ اٹھوں نے تقریباً ہم فلوں کی
ہمت مشہود ہے ؛ یکھی سد ڈس نے تھا تھا۔ اٹھوں نے تقریباً ہم فلوں کی
ہمت مشہود ہے ؛ یکھی سد ڈس نے سکن رو ، می دھوپ جھاؤں ، شیروں کی سوداگ

مهاشه سردش نابئ تصنیفی زندگی ادد دست شردع کی تقی امیک بعد کوده مندی بین بعد کوده مندی بین تعین بعد کوده مندی بین علی نظیم اوردفته رفته صرف من کی مهوکر ده گئے ایک اردوانسا نے کے ارتفایس ان کا مصد فراموش بنیس کیا جاسکتا ۔ ادروی ان بیارت ان کے کہا ینول کے جاد مجموعے شائع بو گے: سرابها دیجول بیندن بیارت اورسولی نظول نے علاده انحول نے مشہور نرکیا کی اول فولیس نبکم اورسولی نظار اس کے علاده انحول نے مشہور نرکیا کی اول فولیس نبکم بین منظل کے دوناول اتا ذیا نے اور زمر ملی آ ب حیات ایمی نبکا کی سے ادده نبال بی منتی میں نبکا کی سے مندی میں اور فرانسیسی ناولوں پر مبنی نقا۔ مندی میں ان کی تقریباً بیس کتا بیں بین ۔

#### مسسراج لکھنوی، مراج الحسن

سراحُ الحن سراحُ کہنے کو تولکھنوی شامر مقے ۔ نیکن ہے بیکہ ان کے اِل کھنٹو كى تارجيت سے زيادہ دنى كى داخليت ملنى بے - انھول نے بارے صاب رشیداوران کے کھائی ہا قررضاحمید۔ دونوں سے اصلاح کی اورخوداتنادی كا درجه طاصل كما عكورتويس ان كے بهت شا كرو بي . مراج کا خاندان قدیمی کیڑہ ماہیجیو رہم کہسنے والانتھا، جہال سے ان کے والديش أورالحسن نقل مكان كرك مكان أسي عقر بيس السي عقر بيبي الم ١٨٩٩ یں سراج بیدا موے \_ الحریزی بیں دسوی درجے کے تعلیم حرح مسن إنى اسكول محسوبي بانى ، اوراس كے بعد محكمة امدا دباہمى (كواير الوساء من یں ملازم مو گئے ۔ ساری عمراسی محکمے میں گزدی اور میں سے ۲۲ 19 يْن إلى - كينه خاصابر الحقا- تنخواه على قليل رى ا اورنيشن نوظام ت الليل ترمونا اي والميع على - اس مي عبير الحالي من سربوقي الهمي خوش حالی کا منه ویجفٹ کشیب پر مہوا۔

انھوں نے ۱۹۰۸ء میں شعر کہنا نشروع کیا۔ اردو کا پیشہور شعرا کھیں کا ہود ا سے کے یاؤں کے نیمے دل ہے اک زرا آب کو زهن بوگی کلام می غزلبان کا انتخابے شعلہ اوا زا کے عنوان سے ۱۹۷۰ کے فر بب شائع برواتفا ببن سارا كلام غير مطبوعه ره گيا كسي زاني و ه تحفوكي ادنی الجن معراج الادباسے دانستہ دہے ؛ ملکہ اس کے ایک سکتر تھے بصارہ عكيم شفنة تقے ليكن بعد كوجب اس كے اداكين ميں اسم شد بداختلافا برر ابوئے، نو سراج اس سے الگ موگئے او رہا دیکھندی کی قاعم کر دہان ابہادادب بی شال ہوگئے۔ وہ مرزوں اس کے بھی سرگرم رکن رہے جب خاموش اورمر نجال مربخ طبیعت یا نی تفی ، جذبات کی رُدیس نہیں ہو آئے عظے جس دائے میں بورا تکھنؤ یاس نی ان کے خلاف تھا اورسی کی جرا سینہیں تھی کہ عز بنراور ان کے دوستوں کو نا راص کرکے کیا مذکے حق میں کلمہُ خیر كي الراج في كا ما كو الما توانس كيور ا-تندرسنی مجھی سنی بنیں رہی ، فشار دم کے دوئمی مرتض تھے۔ بالا خمر اسی سے ۲۲ جنوری ۱۹۲۸ مجسے ساڑھے اٹھ بھے حان مجق ہوئے۔عبشار کے فیرشان بیں آخری آ دام کا ہنی ۔ اب مجهد شعر و بجهیے ، جوان کے محبوعۂ کلام شعلہ اوا زرسے اخوذ ہیں ؛ مرى فناتهى ہوتكميل أر زفير بات كرفاك نوموں مرفاك كوے ماروس بہنواب عدم زلف سیاہ فام نہیں ہو اس شام کے بعداد رکوئی شام نہیں ہو روشني كرا بول كم سمع جلا امول عي جابتامول كدمر شام سحر بوجائے نستيين ي ناصح المصرية تحول ير جوخودكس كوضرورت مودل لكانے كى

كباكهول وصرت اصح إنهيس طاصري دماع بچرنسی دن رز جلے آسیے ،سمجھا تغس کے آو بہنچا گئی ہمار کھے يرول سے منہ كو جھيائے فنس سي عظيا مول نقس کے رہنے والو اس می کل س کھی تاہو بيره ا داسس، أنكهول بين أنسو، لبول بيراً ه سب زمگ بھیکے رو گئے ، دل ٹوٹنے کے بعد اب مھے امراد زلسن کہ کے کا دتے ہن لوگ سب في محمد بيات يه حسب تحص برت الم محفى ، أو ك برت و بالمحف اب تخف أنكَّا بول بن اب كون وصلابي برنگیموای به کلینچ دی جیسے تری مشبیه کتناحیس فریم کھے دیگ بھی تھرا ہے 54

- نزكرة معامرين

په مقام عشق ہے کون ا ، په به کسی صبری منزلیں مذتراب مرودل مين مدوروب، مدسكون مؤمة قراريج بیصداندے دی دکھ مجری، مرے کانجس سے باتنا وراجب رمور مجھے سننے دو ؛ یہ تو میرے دل کی کیا دی مخطفے منے دو ؛ یہ تو میرے دل کی کیا دیم منفقت میں سند ہ بھی بنتا مذا یا مسمجھتے تھے دل میں ، خدا مہو گئے ہم قیامت تھا تھے سے کا ہوں کا ملنا دائے سے نا آسٹنا مہو گئے ہم نوننا ده دورکرحب مرکز بگاه تنفی هم نرابو وفت ، تواب کو فی روسنآ مرداه بدر فنه رفته بول کسی کا سنگ در اما مخانے کنٹنی دہلیز ول سے تحرایا ہو سرایا بول بیطنگی، نظر میس حسرت ، حوبات مخی ترجیان و ل محتی این کلف میں رہ گئے ہم ، دہ حال بو عبیب تو ہم تباہیں ع كا خو كر موكدية چيز سے دالى دل كوما قوس يز كرعيش كے سامانوں

#### ا فناب بإبى بين، الوب حير

۱۱۳ بریل ۱۹۹۶ کو مبیاکھی کے موسمی نبولارکے دن یا فی بیت کے ایک کھانے یتے صبن خاندان میں بررا ہوئے ۔ تعلیم ختم کی تویہ وہ زمامہ تفاحب مک يس حكيب اورمروري تومي شاعري كاغلغله سرطرف بلندم وربا كقا-اس سے انھیں تھی شعر کونی کی طرف توجہ مرد لی ۔ انفان سے انھیں ایا م میں مولانا وسید الدین سلیم یا فی بنی روز امه زمیندار (لا مور) کی الا ذمست ترک کرکے ابنے وطن و ابس آگئے۔ اَ فَمَابِ فِي اَنْ عِيمَانَ مِلْ اصْلَاحَ كَى وَمِ وَاسْسَتَ كَى ' جو تولىدونى ـ بىسلسارسىلىمى دفات ( ١١٩ ٢٤٧) كى حادى دال-آ فناب كوغ لى سے كوئى خاص دل جيبى نہيں تھى ؛ انھوں نے زياد و تر نظيس کہی ہیں ، اور دہ کھی بیٹر 'فوی ادرسیاسی ۔ ان کے منظوبات کے چھے مجوعے جیس صكي بين: طوه أقاب عمر فاب وطن ، حذبات وطن ،حذبا ست كى دنيا، صب وطن مشمشروطن مذبان سليس اور سان حذبات سے علوم منظورا کے علاوہ اکھوں نے تعکش ڈرا مے بھی تصینے کیے ۔ ان بیں سے من موثی ا

شرمیتی ابخنادیدی مهندوستانی سوره ، در چھیترانی وغیره خاص طور برقا بل دکریں. ان کی قوی داد بی خد ات کے بیش نظر حکومت ہر پایڈنے ۸۷ مادیج ۱۹۷۰ وکو انفيس ُداج كوى كا اعز ازعطاكيا تقاء و فرور ی ۱۹۷۸ کو احلی کرکت قلب سند موجانے سے یا نی سین ہی میں انتظا ہوگیا۔ بیال چند شعران کے مجوعے خدمات کی دمنیا اور تی ۵۹ ما)سے انتخاب کرکے بیش کیے جاد ہے مین -ا قابلِ بریال ہیں الام ذندگی کے کٹے کو محط گنے ہیں ایام زندگی کے یغمز دول نے ویکھے آدام زندگی کے رورو کے شب گرزاری دن مجارے پریشا یر در دس فسانے ، ناکام زندگی کے اعمنين المحمد الماحال اوحفارى جب تك نظرية أئے تھے، دم زندكى كے سمها تفائاغ عالم كوداحتوب ك حابح محید بھی نہ کام آئے، دہ کا زندگی کے اميد تھی کرجن سے اوام موگا حاصل کچھوا قعات مرغم ناکا م زیر کی کے اللكول سے اور المول سے ازه كرد إمور پیغام موت کے ہیں ، سیغام زندگی کے مرش دحواس حب سے کھوٹے میں نے دم كومون مسرك أفاباراحك برادة الم سيمين جام زندكى كے مجهی رونا ہے ہیروں اور کھی فریاد کرتا ہے حقيقت ميں بباك تصويرغم ايول تھي ہؤاورول تھي دل منطلوم بران کا کرم یو سطی ہوا دراول کا کرم یو سطی ہوا دراول کھی محروں اور بار دیگر مبرحکم ورما گھٹ کے مرحا او ل عبت سي سرت لمنه ، يو ل بهي سروا دراو ل مهي

تفسس سندكردك، يا مجعي أذاد سبني دك مرى تقديريس سوزالم بو سعى سيادرون كي شکل؛ کروں فریاد، "نومشکل مزاحب ہو کہ فیصّہ میرا ، نو خو دیاک کر ڈالے فرقت کا کھٹاکا ہے ، تھی غیروں گی سے ، مز دولت من فوشی دھی سرول پرفکر کی تین د و د م بول تھی بردا در اور لاکلی کیمی یا نظم کفنا ہے انجھی یہ ننز کھتا۔ روال اس قناب إلينا فلايول هي محاوريون این حالت کے بر لنے کا ہے گر مم کو یق

اپی حالت کے بر لنے کا ہے گر متم کو یقیس گروش دم ہے تیار بدلنے کے سیاے چا ہما ہوں کہ ہوں حال محبّدت ان سے دل ہے کہا ہے کہ افسانڈ غم یا دہمہ، بی ادمی کے لیے اجبا ہمیں غافسل ہو نا دہ کھی کیا ہے جے مرنے کی گھڑی یا ذہبیں

## محدعبرالباقي

اردد کے مناد صحافی مولا نامحد عبدالبانی کا بروز حمعہ ۲۳ فردری ۱۹۷۸ و سار ا کے بچے شام ولی بیں انتقال موگیا۔وہ ایک زمانے سے اختلام قلب کے مرتض تقے۔ الافروری کو مرض کا شدید حملہ دوا۔ اس بر انھیں سمررد از سائے موج ردتی ) میں داخل کیا گیا، جہال وو دن بعد حرکت قلب سندمو جانے سے رہ کرا عالم جاودانی موسے -اسکے دن ۲۴ فروری کو حبازہ اٹھا۔ نمازِ جبا زہ فاصی زمن العامرين سخاوا شاوحا معة ملته اسلاميه في راها في اور الحلي حامد نكر کے قبرشان سی سپردخاک کیا گیا۔ مولانا محدعبدالبا في كوانهر ، ضلع شاه أباد ربهار) كے ايك شيمان خاندان بيس ١٨٩٣ع بي بيدا مرسك مير مير شرتناه بورى كى جاب دلادن سم ام سے كوئى دس اره میل دور سیطانوں کی مشہور میں ہے۔ ان کے والد عبدالسلام صاحب فوج میں ڈاکر شقے ۔ دسویں درج کی تعلیم ممل کرنے کے مبدلا ہور ہنچے اور مولانا فطف علی خال کے روز نا مهز منبدار کے ادارہ کخریر میں ثبال ہو گئے ۔ بیا

الگ موٹے ، توصد بن حبیب اور محفوظ الحق رحامعی ) کے تعاون سے روز نا "أ ذاد" بكالا - بي خفيفت ب كما دوسي اس شان اورامتها م سے كوئي روزما آج مكنيس جهيا- افنوس كه بيضيم وادث كأسكار مو كيا إاس معيارك اخيا کے الرا جان کے لیے جس قارون کے خزانے کی ضرورت تھی ،وہ باقی صا اوران کے دوسنوں کے پاس تھا نہیں ؛ جنا بخہ حیند ماہ بعد رہے سند ہوگیا۔ اس كے بعد دہ ہما ديلے كئے اور يلنے سے " استقلال عادى كيا، جو مفتے يس وو بارجیتیا تھا جرب ۱۹۳۷ءیں کا نگریس نے مری کرشن سنہا کی قیا دہ میں بہارمیں بیلی و زا دت بنائی انو ماقی صاحب اس میں مفصلات کے لیے لیا افسرمقرد مبوئے - اس ذ انے میں جبل مظری اوردام د معادی سکھ ونکر بھی اسی محکے سی طازم ستھے۔ جب سری کرشن سنہا کی وزا دات متعفی مون، تو یہ لامور سينج ب اتحادياد في كاكا برس ان كے تعلقات برب خوشكوار كفي-خصر جات خان توا مذنے الحيس اين بيلبطي ديا ديمنت كا وسي دائركر مقر كرديا (فوا مركم نود احدصاحب تقے) ازادی اورتفیم ملک کے بعیروہ دلی آئے اورا پیام دطن "کے نام سے اپنا رود نام شالع كرنے لگے۔ يه برج كونى تين جار برس جارى ريا - اس كے بندموجانے بروہ دیاست کشمریں طانع موسکے - نیکن بیال کی فصا راس مذائي ادر الحقيل وتى واليس أنا برا . بهال مختلف رسائل وحرائدي مضمون محمد كرسبرا دقات كے سے كھ ميدا كر ليتے تھے ۔ اخرى ابامين ایناایک مفت دوزه اکاروان سنر "شایع کرنے تھے، ا دراس کے علاوہ متعدد دوسسرے برحوں میں بھی اجرت برمضمون تھے تھے۔ اس مب ستبهنس كه وه ملند بإبي صحافى عقر\_\_ ويسع معلومات زودم

قوت استدلال) ان کی تخریر کا ظرفه انتباد کظے - لیکن افسوس کرعدم استقلا اور مزاج کے لاا بالی بہنسے کہ کہ میں جم کر کام نزکرنے دیا ؛ اسی بیے بیشتر زمانہ افلاس اور کلیف یں سبر موا -

## صولت لونكي المحود الحسن عرب

محمود الحن نام كفا ، ليكن جول كه نوم كيوب نفع ،اس ليعام طور محودا عرب كے نام سے كارے جاتے تھے۔ ان كے والدستى حامدى ب أواب ابرامیم علی خان بهادر کے عبد من اونک واردموے - بیال ال کی مناسب آؤى عِكْن بدن - نواب صاحب في دوگاؤل "حايداد الى عرب كام سے دقف کرد کھے تھے ؛ ان سے وب ہانوں کو تھے تا نفن اور ندرا نے وبيان عظ مانفول في سيرها مدكوا معرف عرب المروكركاس طايداوكا منصرم بنا ديا . بہب اُو کے بی سواس اوسی سیدھا مرکے یا ن محود اکسن بیدا موے، أو نواب وزيرالدوله مرحوم كى صاحب ل اور مخربهو رصاحبراده عدرا للدفان كى بيوى ) رفية بگرنے كو مولود كو اينامتنى بناليا ۔ چنا پخوان كى پرورش بڑے ازوں فم سے مرد نی اور دہ شاہی خاندان کے صاحبزاد کا ن کے ساتھ روان پرطیط ر تعلیم کا معیاد بھی المبند دام جمخیلف ا سا تد ہ سے عملہ درسیا

پرعبوداددان پس بوری مهادت حاصل کی 
در بادسے والبتہ کے ۔ سیلمان خان اسکا کھونی ، احرصین سبل خیرا بادی افخار حین سبل خیرا بادی افخار حین مصطر نجر ابادی افخار حین مصطر نجر ابادی افزان اسکا کھونی ، احرصین سبل خیرا بادی افخار حین مضطر نجر ابادی افزان اسکا کھونی ان بین خاص طور پرمتهور ہیں ۔ نواب ماحد بسکے اس ذوق کے باعث بوری فضا پر شعر وفغہ حجیا ہے سوئے کے داخ کے مشہور کا بنرہ صاحبزادہ احرسویدخان عاشق اورکیف کی بورش میں مولی تنی وصولت نے ہوش سبندھا لا ، نو وہ تھی اس کی کیون ورکیف رنگ کی دنیا بیس کھو گئے ، اورشعر کہنے گئے ، اس بیس مشورہ عاشق اورکیف مصاحبرا اور فا درالکلام شخو د نے ۔ بہت جدصولت نے بی کس مشورہ عاشق اورکیف سے دہا ۔ دونوں اسا دا ہر فن اور فا درالکلام شخو د نے ۔ بہت جدصولت بھی اس میدان کے نشاعرہ ل بیں بورتے لگا ۔ دونوں کا شام و اپنے ذائے کے صفی اول کے شاعوہ ل بیں بورتے لگا ۔

بنیادی طور بروه غزل کے شاع سے درماری تعلق کے باعث ان کے کلام بیں فصائداور مرحبہ فطعان وغیرہ کا بھی وافر حصتہ ہو۔ان کی عشق رسو میں ڈونی مونی نعیش مولود کی محفلوں بیں بڑی مقبول ہیں۔ ٹونک کی ایک

خاص صنف سخن جار بینی ہے ۔

صولت نے اس بی کھی طبع بندت بند کے خوب خوب جوہم و کھائے ہیں۔ کچھ مزاحیہ کلام بھی سبے بنگین افسوس کہ مزاح کی وا رفتگی اور لاا الی بن سنے عربھ کلام بھی سبے بنیا ذرکھا ؟ آج تک ان کا کوئی مجوعہ شا لغینیں عربھ کلام کی تدوین سے بے نیا ذرکھا ؟ آج تک ان کا کوئی مجوعہ شا لغینیں ہوا ۔ بنیر قرشے کلام ان کے ور تناکے یاس موجود سبے کا ش کوئی اوٹ کا بندہ مختن کرکے اس کا ایک نمایندہ انتخاب شا لئے کرد سے ! اس طرح یہ صا لئے محتن کرکے اس کا ایک نمایندہ انتخاب شا لئے کرد سے ! اس طرح یہ صا لئے

ہونے سے بیج جبا کیگا اوران کی یادگا دھی تا ممررسگی۔ الحقول نے میں کوئی ملا ذمرت بنہیں کی رصا صرادہ افتحا علی خال ال کے شاکرہ تھے، دوسور وسے مہینا ندرا رہش کرنے تھے۔ نواب اسماعیل علی خان نے تھی سورویے جہ بیا اپنے جب خاص سے ان کے لیے مفر دکرد کھا تھا نے حایداد الل عرب ادر تغیر برگیم کے نزکے سے تھی کچھ ملنا تھا ، نیکن حوں کہ ذے داریا بهت تھیں اس پر گرانی کا یہ عالم کہ اس نے بڑے بڑو س کا اعظفہ مند کر رکھا ہے ۔ تنگی ترسٹی سے سبرا دفات موتی تھی ۔ ٢٩ مرح ١٩٧٨ء كي صبح كلے كے كينسركے عاد ضے سے انتقال موا خيريہ تو اكب بها - موكيا، ورية في يدكروب ١٩٤٠ مين ال الرابط يهاد عما الشدكويها را مواتواسى دن سے وه كھلنے لگے تھے . ہيى غمرجان ليواشابت ہوا۔ آد کے منہور شاہی قبرستان موتی باغ کے قطعہ نواص یں دفن برے ۔ ہجری سال وفات (۱۳۸٤) ان کے نام مولانامحود الحن صولت ونكى سے برا مد سوتا سے - اولادس ايك لط كا اور دولو كيال ياد كا رهوري-انتخاب کلام درج ولی ہے ، ۔ عدوی یا سداری کا تودل سے شک نکل حاتا كسى صورت سے لے ليا مارا امتحال قاتل براك اس كى اد ا برخودسى ابنى جان دى جمنے تحقیقت میں بہیں قاتل ہیں اپنے وہ کہاں قاتل ا يس كيم شاك ربيكا عربهم، اين محبت ين خدا کے داسطے ، لے لے ماراامتیاں قائل مردا کیوں کریہ تیرا خائمتہ بالخیرا اسے صولیت! جواک اللہ! دم الزیم کا خریم کا در زربال قامل اللہ تا مل

-ندكرة معاصرين ينخ كاا أكران العبيي شكل إلى ب وہ ہوانسا ن جوانسان کے کام ائے شکل ده کلادل سے ادمال جو منتھادل سے تکلنے کا حے ول سے کالاتھا وہ اد مال وگرا دل س چلؤیہ عمرفان نے اعقوں باتھ ہے آ بیں حیات حاود انی لط دسی بوکوے قامل س سب کھ دس کا مآ باقسمت سی جو تھا تھا تھے کو نوکسی سے تھی شکوہ نہ گلا کو تی ينم نے مسر اکے عاب ہا میں سبائل کھلانے ہی جن روزگاری سوتالهنين وصرف سے انسان نفغل صولت ايس حوكمنا يوكه سي سرا رس كهال كا ناخدا كبيامفينه الوي درماكيا فدايردكونظ الصوب ساط ويحفة بام ددرمطلع انوا دنظر است این آن کے آنے کے سے آنا مر نظراتے ہی مب الخواه نظاره نبیں مونے یا اوں نظرانے کوسو بار نظر آنے ہیں اب منى يس ال كويزيم إن مناوميرا قصور دارز دہ تو ہرطرف ہیں جلوہ گرمبرے لیے دلف درخ أن كے سلامت كيا غم شام دسج! شام اک میرے لیے ہی،اک سے اتوانی سے مری یہ باد اٹھ سسکتا ہیں كوه ب صولت اغم مرك حكر ميرے ليے رہنے ہیں اسمان وزمیں اس کی تاک میں كياكبامصيتي سيغرب اك بشركرمائف المضراعشق كرك كُرُ ارو تو بأنت ہے اللہ في حيات ، غم مختصر

مذكرة معامرين ب كب غم تهنان سے مضطربہ موا تھا س طرح توجينا تمجى دُو تحمِر مذ سوا كلا سکت ہی اتنی گر قلہ ا د لا د کا کر شمه سیم جود ل كوحين، قف سب ترے ماسن میر مجيرا ور ذكر كهيس وہ نیزادرسے کہ مرجس یہ خود بخود تھا گئے ہے

# پریم شنگرفرصت د ملوی

بربرانے دیں وال تھے۔ بہب ہم جنوری ۱۹۲۱ء کو ایک منموں تجا رتی گھرا یں بہرا مہوئے۔ ان کے دالد لالہ مومن لال گوئلہ کا (جوحیات ہم ) گھرا ہوں کاکاروبارت ہی کہ نا یداس خیال سے کہ بالا خمرا تحقیق شجارت ہی کہ ناہے ، نعبہ مر انظریک بائی ؛ لیکن اس کے با وحودا نگر کڑی بہب اچھی حاضتے تھے ، حبیباً کہ ان کے ٹیکور کی منعدون طول کے نراجم سے ظاہر ہے۔ فارسی سے بھی ا بھی مزاولت تھی ۔ اد دو کے علاوہ منہ دی سے بھی شغف تھا ؛ ہری ونش بجن ان کے مراقی اوراقبال کے کلام کے شیائی

اردوکا شون بہت اتبد ایں بربا ہوا بیندے لالہ وهرم بال گبتا وفات منوره رم اللہ وهرم بال گبتا وفات منوره رم اللہ وهرم بال گبتا وفات منوره رم اللہ وهرم باللہ دفا می منوره رم اللہ دائم منائل وہوی مرحم )سے اصلاح کینے تھے۔ محبوعہ کلام سازحیا کے نام سے ۱۹۲۵ وی شائع ہوا تھا ۔اس کے بعد کا کلام غیرم طبوعہ دہ گیا .

ان کے جہم میں ایک ثنوی (ساتی نامه) تکھ دہمے تھے، جونامکل در ور ہونے دکا
ان کے جہم میں موٹا ہے کے اثرات تھے ، جسسے قلب کافعل کمزور ہونے دکا
تخعار ۱۳۰ بریلی ۱۹ ۱۹ کو اجا نک اپنے دو مرے سکونتی مکان میر کھرس حرکت بنا میں موجود بنا میں موجود بنا میں موجود بنا دینے کا آخری شعر ہو:

الاسے آجے ملی تاریخ یے
الاسے آجے ملی تاریخ یے
الاسے آجے ملی تاریخ یے
الاسے ۱۹۷۰ ، اور بارہ مجگرہ سے سب ہی دو بارہ مجگرہ الموجود بارہ مجگرہ الموجود بارہ میں دو بارہ دو

اب حندشعرد تکھیے : ۔ نصيب عظمن آدم كولا مكال بهي بني اور آج راس اسے لیتی جہال بھی بنیں مزاج عشق كومرغوب امتحال تعمى بنس مر یہ بات محبت یہ کھ گراں کی بنیں وفورشوق میں تعمیر خو د کیا حب س کو سرنیا ذکی فیمن وه سنان بھی نہیں وه صحن وروسش، بيشمس وقر، به دشت بهاال كيرهي بنه جمداین صریروا د نظر، اے دیدہ چرال! کھے بھی ہی لطف اندوزنوان سازعترت موحكا محواب متوامون ،كيف نعمه ردارش ادال سمجه ك مجرية والمنه وحنده ون يول ما بيس مرى وفاكا صلامهم گاب گل میں بنہاں کو <del>ان ہے، جانے جمین ابسا</del> يكس كا ذكركر قى براك يى زبال موكر

"مذكرة معامري

رہ وفایس ہمب رکا م اک صعوبت ہم اکبی کھی تو نقیس پر تھی سوگاں گزیسے مہراک گا سے جلایا مگر جراغ یقیس مہراک گا اس نے جلایا مگر جراغ یقیس میں ورک برگراں گزیسے میں مارے ورک برگراں گزیسے

# برورنيست مرى سرمراكراحين

ان کا اصلی نام سیر محداکرام سین تیا۔ ۱۹۱۰ء سی بیٹے (لو دی کھڑہ) ہیں پریا ہو۔

ان کے والد سیدا محدین (ف۳ ہواء) خاصے کھانے بیٹے زمیندا دیتے۔ اس لیے اعقوں نے بیٹے زمیندا دیتے ۔ اس لیے اعقوں نے بیٹے کو ایک زانے تک مدرسے نہیں بھیجا ؛ تمام نعلیم نے کے طور پرخاص اسا تذہ کی نگر انی بیں گھر پر ہوئی ۔ اس نے بیں انتھوں نے درس نظا میہ کار بی اسا تذہ کی نگر انی بیں گھر پر ہوئی ۔ اس نے بیر انتھوں نے درس نظا میہ کار بی اور فارسی کا م آیا۔ اس کے بعد لامحاله انگرین کی طرف توجو کرنا بڑی ۔ آبال خرانھوں نے ۱۹۲۵ء میں کلکتہ یو نہیو سٹی سے دسوس کی طرف توجو کرنا بڑی ۔ آبال خرانھوں نے ۱۹۲۵ء میں کلکتہ یو نہیو سٹی سے دسوس کی طرف توجو کرنا بڑی ۔ آبال خرانھوں نے داخلہ لے لیا ؛ اور بہاں سے بچے بعد دیگر سے در سے گی سندن ۔ بچر بٹیمہ یونیورسی بیں واضلہ لے لیا ؛ اور بہاں بی اسے امتحالی سی کے امتحالی سی کے امتحالی سی کامیا بی حاصل کی ۔

تروع بن خیال تھاکہ دکالت کر سینے میکن اسی زیانے بس ایک ناخوشکور ر مادشہ بیش آیا اجبے خود انھوں نے احد باتی صدمہ اسے تعبیر کیا ہے۔ واقعہ کچھ البیامعلوم ہوتا ہے کہ انھیں ایک خاتون سے محبت ہوگئی او دوہ اس سے شادی

كرنا جائتے تھے۔ ليكن برتمتى سے الاكى كے والدين اس عقد كے خلاف تھے؛ سادے إل والدين بجوں كے حذ بات اورخوامثات كاكم سى خيال كرتے بن قصه كوتاه ١١٠ باب في الراكى دوسرى حكم بياه دى عفوان شاب اور الساحادية ،غريب كويني كے در ود لوارسے وحشت بونے لكى ؟الحول نے ترک وطن کی تھاتی اور کلکتے کی داہ لی ۔ یہ ہ ۱۹۳۷ کی بات ہو۔ كلكة ميس الخفول في بسراد قات كے ليے وكالت كى جگه ورس و ندريس كا پیشید اختیاد كیا - مروع بس مهت دن يك مخلف اسكو يو ل من معموني مگر ادرقلیل مشاہرے برکام کرنا بڑا ۔ بیک آدی تھے منتقل مزاج اوروض کے کے، ہمنت ہیں ارسے اور ڈیٹے رہے ۔ اس دوران یں (۱۹ ۱۹) لی تی کی سنظمى نے لى اجس سے تعلیمی تحکیم مس ترقی كا را سند كھل گیا ۔ ابه ١٩ وسے ١٩٨٧ع عك مدنا بوركا نح مي رسي - عام 19مي سريدرنا تقوكا في مكلندس اردد فارسی بڑھانے برمقروم وسے ؛ نیکن طبدی بیاک کی او مست کا سلسلمنقطع

وم ۱۹۹۹ میں دہ کیولنے کر کیے سے والبتہ ہو گئے ۔ اس کی پاداش میں قید دسترک کے نوبت بہنچی ۔ ڈیڈ ھرسال کی نظر سبری کے بعد اھ ۱۹۹۹ میں رہا ہو گئے۔ تو معلوم مواکہ اب وہ کا نبح کی طاذ مت بہیں بل سکتی ۔ عجود آ ایک معولی اور مفلسی کے شکار اسکول میں میڈ ما سٹری بیول کر لی ۔ بیاں شخوا ہ اتن بھی بہیں مفلسی کے شکار اسکول میں میڈ ما سٹری بول کر لی ۔ بیاں مزاکیا زکر آ استملی کہ اس سے رو ذمرہ و کے معولی اخرا جات ہی جل سکتے ، لیکن مزاکیا زکر آ آ محسب نوقع ، وہرس بعدا سکول نے دم قدط دیا وران کی لؤکری کے ماتھے محسب نوقع ، وہرس بعدا سکول نے دم قدط دیا وران کی لؤکری کے ماتھے محسب نوقع ، وہرس بعدا سکول نے دم قدط دیا وران کی لؤکری کے ماتھے محسب نوقع ، وہرس بعدا سکول نے دم قدط دیا وران کی لؤکری کے ماتھے محسب نوقع ، وہرس بعدا سکول نے دم قدط دیا وران کی لؤکری کے ماتھے محسب نوقع ، وہرس بعدا سکول نے دم قدط دیا وران کی موام مقرار کے اسکول اسکول اسکول اسکول تا میں میڈ یا سٹر مقرار کے اسکول کے ۔ اور دا اب گؤی اسکول دو ایک اسکول کے ۔ اور دا اب گؤی اسکول دو اور دیا وران کی دور دیا وران کی دار درا ہوگئے۔ اور دا اور دا بار درا ہوگئے۔ اور دا درا ہوگئے۔ اور درا ہوگئے۔ اور درا ہوگئے۔ در درا ہوگئے۔ اور درا ہوگئے۔ در درا ہوگئی کی سکت کی موام کو کا کھول کے در درا ہوگئی کی کا کھول کی کھول کی کھول کے کا کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو کھول کی کھول کی کھول کر کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول کو کھول کے کھول کیا دران کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے

٨ ١٩٥٨ ع كية غا زبس كلكنة يونبورستى مين اد د وكاشعبه كعلا ، تو ليكر ركى حكر مر ال كا تقرر موكيا؛ اني وفات كساسى عبدك بركام كرنے رہے . مرورا بام سے دہ ناکا م محبت کا زخم مندل موگیا تھا۔ اب کھوا ت ی اسالیں مجی میشر تھی ،اس سے انھوں نے نومبر مرہ 19 عیں ایک نیکا لی خاتون (فضیلت بَكُم ، سے شادى كرنى روولوں سم مراق تھے؛ دو كھى ايك اسكول بين شرهاتى بن حياني مادكا داك فر وسال لوكي محدودي \_ الخبس ايك زمانے سے دے كا كليف ده عارضه لائ تھا۔ آخرى ايامس بعض إورعوا رس في بعي الهرائها؛ بالخصوص كم خوا بي اورب عيني كي شكا مرا مرحی تھی علاج مور ا تھاگہ مرمی مفتے کے دن طبیعیت کا کے زیادہ خراب موسی ؛ گیادہ بے دان عشی کا دورہ بڑا۔ اس کے بعدوں میم موس يس نهيس أفي اوراسي طالت مي الكله ون الواره مئ ١٩٩٨ ورات بيانام طان بی مو گئے۔ بیرکی صبیح کوخبازہ اٹھا اور گور افرستان (۱) بی سپردِ خاک موٹے۔ يروبي كے والدسيداح محين شعركتے تھے ؛ احداد رضو تخلص تھا - برونز تے جب ہوش سنبھالا، تواپنے اردگر دشعروا دب کی ہاتیں ہی سنیں جیا نجیسہ يكى بهت كم عرى من سعرس دليسى لين لك حبس نيز كويني انوبولانا عین المبدئ کثر و تلمیذ سیرفرز ند احرصفیر بلگرامی اسے مشود ہ کرنے لگے۔ شامری کا جردوا سے دا دا سیرشا پرحسین کے ام کی مناسبت سے اضافیرک لیا تھا۔ اگرچہ ان کی تعلیم و تربسیت غن ل کے دور اور ماحول میں ہوئی تھی' نیکن اسنے سائسی رحجانات کے باعث انھوں نے غزل کےعلاوہ نظم مرتھی

ترجه كى ١١٥ ١١س مين الينا منفره مفام بناليا - وه كل مند المخبن ترقى بيندمصنفين كما يبول سي سع عقر ال كے كلام كا ايك جوعه" رقص حيات "جيب جكا ب (مکنته شا سراه ونی ، ۷۵ و ۱۹ م) دو سرا «تثلیث حیات "اله الم بادین زیرطبع سور افسوس كيربه المقبس ديكھنا نصيب مذہوا - اس كے شروع مي انھوں نے جو ميشر لفظ المواتها ، اس مي مخصرًا بني حالات و نركى سكم بن أورابين نظريا شعرى م

می نظر دالی سے ۔

وہ کیوںنٹ خیال کے آدمی تھے ، لیکن مذان کے خیالات میں جارحار شدت مقى الذان كى وجه سے ال كے كسى دوست كوهم كوتى كايت بيدا موئى - ان كے تمام طنے والے ال کی الشان دوستی اور و بسع القلبی ، خلوص اور حسن سنیت کے قائل

تھے؛ ان کا کلام تھی اس کا شاہر ہے!

خدا تخظ بهدت مي فو بيال تفيس مرفي وايس

اب جید شعرد مجھنے ،جوان کے دوسرے مجبوعے "شیلت حیات"سے اخوذ ہیں ؛ جب تک تر مکیب حال کسی کی نظرینه تھی کھی نیر ندگی حبین اگر اس فدریہ تھی وه چینم شرمکین جو نطام را د هریه تھی دل می سے مم کلام تھی،اس کی خبر نہ تھی كونى دير وحرم كو جا كے مبخالے ميں دال أك

ز طالِ مشتخ الجياس*ے ، ب*ه حال بر مهن احميها

زما مذمازی الل ہوسس کی عمر دراز کو ان محرد فاہی کے امتحال میں ہے ادن شرکت بی بہیں احساس کیا نی کو آج

محفلیں تو مشترکتنی ول تنہن ہیں

ه بیان کی دفات کے تعدشا تع میوار (الدا باد ۱۹۸۸)

- ذكره معاصرين دل والول كى خا موشى بى بارسماعت موتى ب بے اُدار کاکب فضاہے؛ تم مجی جب ہوہم کائ مسب بری اوازی ہیں، شام دسو کملاتی ہی وقت كا دم كيا أوث كياس بنم محي چيب مريم كفي سكة مكراب أبنجا بيء برهة برهة كرسات موننوْ ل بركبا وفت برا ابرى تم بم*ى جب بويم بوق* شایدگاه یسی اب وسعت زمین که بان قرب تصور تنگ آی آسمال سے سب كرسب داعظ نے ہيں الده كش كوني بنيس ميكدس سي اب ده قدر لغرش پيم كسال أكنو و ل بين خرق موحاتا م و دل كا اضطراب غم برستوں کے مفتر میں شعور غم کہاں دیرا بنول نے بڑھ کے لبالی میں لبتیا اب کوہ ودشت میں کوئی دیوار کیوں رہ ہے زندگ تعاون عقل وجنوں کا نام ول سے سلوک دمن رقبیار کو سے ہردواین نے کیے نیرے ہی بت کو سجد مربغادت مجھے تیری ہی پرسستاد می منزل بھی ملیگی وستے میں ائم دا مگرزد کی بات کرو ا غاز سفرسے بیلے ، کول انجام سفر کی بات کرو ظالم نے لیا ہے شرا کر بھر گوسٹ دا ما ل جٹک میں ہے وفت کہ تم بیا کیسے اب دیدہ ترکی ات کرد ا یا ہے جین میں موسم گل اوئی میں موائیں زندان ک د يوادك بانين مولسينگى ، اس وقت تودركى ات كو بنز بوا، لما من خواے میں بڑی ہم ہرتیلی وریا دِ اسپری مندکر د ،اب جنبش پرکی بات کرد منركرة معاصرين

کیول دارورسن کے سائے من منصور کی بائیں کرتے ہو؟ رکھناہے جو اپنا سراد سی ، توایتے ہی سرک ا

كيول الم جنول ادباب خروكى عفل من خاموش داي

وه اینے منرک بات کریں، تم اپنے منرک بات کرو

کیا بربط و دف دم توژ چکے ، موت آگئی کیا ہرنعنے کو!

تم مطرب عام و مینا مو ایموں نتیغ وسیرکی بات کرد

بے چبرگ

ہزارچہرہ آوی معامنے ہات حص کا اہلیا خلفت ارہی

> عجم انتشارے نظام استارے خطعی نی کرد

نظام ہے ہارکا عظیم شا مکاریے سرار جیرہ ادمی

مرمناطيره طوهوندتا خودا ښاچيره طوهوندتا

ر ت ۲۰۰۰ دوال دوال

الجل بهال ،

اکلی ویاں ا

ر کو فی سمعت زمین بس<sup>ا</sup>

نه كوني را هرسامني!

فقط فریب کاری اماک گردا و ڈرھرکر کھی میں مات اور میں

كبعى بهرووشا إدهرا

ښراد پوسست استخوال ؟ ښراد لب فردگی ، ښراد مرده تستنگی ،

ہرار پردہ مسی . برارحیلہ سے دلی،

برادعشوه خودسرى

بزادغمزه عاجن یا

بنرار سي سر کهي،

بزادعفده ابلي،

بنراد لهجه خامشي

بزادمرگ زندگ،

غ دربرتری کے ساتھ اختلاج کمزی!

يه إده إده اوسى،

يه دېږه دېږه ۱ دی،

كيمى سے كھا كُنّا ا دھر!، بنرادچره آدى موكون اس كالبمسفر؟ سرادچر گی سے ا فوداس كيمرول كيومس جيمره عقبک رہا ہونے ادادہ صرف ای لاش کعوکرا دو باره ده فرهاکیا و تعاون آسے کا کھی فریب سی فریب! چره جاہیے۔ نظر سكامي عوطر كباكه أئمينه اتفاه سي خودا بناچېره چاسپے۔ خوداين چرول کا بچم درطرانکاه برد! وه اصلی چره جاسی د كوني نقش منفردا . کیوسک جوسمک دیاہے يذكوني عكس معية چرول ی کی کھڑ ہیں

برست و کلیسا ، بر و یو و حرم سب کے سب بنب ہن کفر دویں کام حصّه داری سیاست کی ہے خم برخم چک کی صورت یمال روز تھنے ہیں ہم روز تجھنے ہوتم

کتے افسانے بناکردکھ ہے کے شوق نے اول نقاب الی خفیقت نے کہ جیاں کردیا کس ندر مضبوط نکلے بتر سے بولنے کے بھو شام عمر کوجب بخوا اس کو دیا اس کردیا ہے حیات اک شور مشس مزل آذری کی آن جاتی سات وں کو زندگی نہیں کہتے وفت گردا جو بے خصیا لی بیس کردا وفت گردا جو بے خصیا لی بیس کردا

- ندکرهٔ معاصرین

مرنے کے بیے بختگی شون کی ہے شرط جینے کے لیے تو ہوس خام ہبت ہے وعدہ نہیل ہے کو نی انگران کا انتظاد پرویز اصبح دشام کیے جارہ ہوں میں شکایت کر دہے ہیں اب اسجدہ ہاے دا گاں مجھسے من دیکھا جا گیںگا اب سوے استال مجھ

#### فقبرس وحيدالدين

بن اصحاب كومهاداجا ريخيت نگه (١٤٩٢- ١٨٣٩) كے طالات كے مطالع كا اتفاق ہوا ہے، اتھیں یاد ہوگا کہ ان کے در بارکی ایک نمایاں شخصیت فقرت ر عزيزالدين كى بحى تفى - وه يكو منت مادا ما كے وزير تھى دي يسكودور لطنت کے فاتے کے بعد هی ال کے فائدان کی علم وادب سے دلچی اور وضعداری قالم رسى فقرسيدوحيدالدين اسى نامور خا مدان كے حتى وجراع كے . فقیربدوحیدالدین کی تعلیم علی گراه میں مونی ۔ گراست خیکے غطیم کے دورا بب اینے کئی دوسنوں کی طرح النھوں نے تھی فوجی ملا زمسن اختیار کی کھی اور اس مس كونيل كے عهدے كم ترقى كى. الحيس افبال سيعشق تقا ان سے ذاتی تعلقات تھی ایک زانے تک دے بخا الفوں نے افغال کی زند کی سے متعلق تصا و برکا ایک مجوعہ دالیم) اقبال ال کچرا كعنوان سے شائع كيا تھا - اس كے بعد روز كا دفقير (دوجھے) كے نام سے ايك كناب شاك كى اجو طباعت وكتابت كيديد سے على اردوكى حند بہترين

الل بول میں شمار کی جاسکتی ہے۔ اس کاعنوال اقبال کی مشور رباعی سے لیا گیا۔ سرددرفت باذا میر که ناید سنے از حجاد اید که ناید مراً مردود گار ای نقرے دردانائے داد آمدک ناید اس كتاب مي النول نے اقبال كے حالات سكھے ہيں ، جو خو وال كے علم ميں تھے إال كعريز دوستوں كے ـ اگرچه يوكناب كوئي مسلسل سوائح عمرى بنيرسے الكين اس مي معفى العالم معلومات فراسم مركني مب كسى زمان من اقبال متعلن المغول في فيض كے تعاون سے ايك أنگين فلم بھى نيا دكى تھى ۔ فقيرسيد دحيد الدين في حضرت دسول اسلام صلعم كي سوائح عرى (محن عظم) مجى تھى تھى۔ بدان كى بہت مقبول كما بول بي شمار موتى ہے۔ اپنے سمعصرال معمتعلق الرّات اور يادد استوں رستمل اكب مجرع المجن كي ام سے شاكي كيا تقا- او يهي كهي چيون برى تخريرب ان سے يادكا ريس افنوس الن كابرو د مفتر ٢٠ جولائي ١٠ ١٩٩ كوكراسي بين انتقال موكيا إن کی شرافت او روضعداری او رعلم دادب کی سربینی ان کی سبسے بڑی بادكا دسے ر اس سلطیں ایک بات یاد انگی رایک شخص تقے امین حیند، بیلا نی قسم کے النا تھے۔ اہ ۱۸ - ۱۸۵۲ءیں اس نے مک کے تعین حصوں کی سیاحت کی اور بعدكواس كے كو الف كنا في شكل من سفرنا مُنتشى البين حيندا كے عنوان سے ١٥٥١ یں شائع کردیے رمطع کوہ نور الا مور) اس یں وہ مکھتا ہو رص سرہ ) كم نعيرنور الدين اورفيقرع بزالدين ، دراصل توم كے حيام منعے - بنطا ہريہ ا

غلط معلوم مون سے - خدامعلوم ، اس كا در ليم معلوات كي كفا -

# شفاگوالساری <sup>ر</sup>ستبر محرض

الن كے والدسيرعوض على طبابت كا بہت كرتے تھے ۔ بہ خائد الن در اصل قائم كنى رضلع فرخ آباد ۔ يوبي ) كا رہنے والا تھا ، جہاں سے الن كے حبّرا محبد نقل مكا كركے گواليا دسي حالي ہيں كا رہنے الا تھا ، جہاں سے الن كے حبّرا محبد نقل مكا كركے گواليا دسي حالي ہيں حارضان كركے گواليا دسي دوست نه ١١ ومضان مسلم المراح د ٢١ اگست ١٩١٧ كوبر يوا ہوئے . تا دي نام مظمر طبی تھا ، حس سے ، اسما برآ مرمونے ميں ۔

سیرعوض علی المجے طبیب تھے، لیکن اس سے عی ذیادہ کر مسلمان تھے۔ وہ بیٹے کو عالم دین اور نعتیہ خبر بنا نا جاہتے تھے۔ چانچہ جادبرس می کی عرب ہیں یا ایک بولوی کے مبرد کر دیے گئے اور قرآن سے تعلیم کا آغا ذہوا؟ اس کے معبدفارسی کا بھی اضا فہ موگیا ۔ اگر اس سراھ (۱۹۱۹) ہیں ان کے والد کا رابعہ ہ اسال ) ذشقال بنہیں موگیا ہونا ، تو یقین ہے کہ یہ عربی فارسی کی تعمیل کے معبدکسی دی درسگاہ میں تدرس بن جانے یا محرکسی مسیر کے بیش الم میں تدرس بن جانے یا محرکسی مسیر کے بیش الم میں تدرس بن جانے یا محرکسی مسیر کے بیش الم میں تولوی احدامال

نے النہیں این نگر ان میں لے لیا ۔اس کے تعدان کی تعلیم دیادہ باقاعد گی سے ہونے لگی ۔ عربی فتم ہوگئی ، اور یہ اردوفارس کے ساتھ انگریزی اور مراکفی لھی برصنے لگے ۔ رب انھوں نے مرونبل اسکول ، نشکر گوا ابیادیں داخلے لیاجتی کہ بہال سے دموی درجے کی مندحاصل کرلی ۔ جو نکہ مجی حالات آگے تعیلم جاری دکھنے بیں مانغ تھے، اس لیے انھوں نے طبی شند ( H - A ) حاصل کرنی ۔ ادررياست كوالبارك الازمت ميس د اخل مردكئ متقيم مك ده كوالما ہی میں دسے ۔، ۱۹ ۱۹ میں جب بہال کی فضا کرر ہوگئ ، تو ہجرت کر کے مجویا علے گئے۔ بہال شفا مڑلکل ہال " کے نام سے اپنا مخضر و انی مطب اور دوخان كھول لياادر يون عزت دا بروسے سبركرنے لكے . الخيس نفكرات دنيا اورخاص بري كينے كى ير درش كے بارنے يرث ان حال كھا تجمع بھی مخنی او را کہرائھا ،اس برتنفس اور سُعال کے برالے مرتین تھے۔ آنتو کی بہاری بھی لاحق تھی ، اور اسی کے علاج کے لیے مجھویا ل کے ٹی ہی مستمال میں داخل ہوئے تھے۔ مستشہنہ ۱۷ جولائی ۱۹۷۸ء سات بچے شام اس میتال میں انتقال ہوا ۔خبازہ انگلےدن جسے اٹھا اور دو ہیرکے قریب قرسان کے باغ بس سيرد خاك بوست يسبل رتلامي في قطعه تا دين وفات كما الم سشسته گو، البرسخن بزم مسيماب كا مه طلعت وفت الماير هي اعلى المالي الموردل دے كے بوشفا رخصيت رجوم نے شاعری ۱۹۲۴ء میں شروع کی - موہاد بردا کے چیجے بیلنے اسٹ بہت علدان كاكلام ليندكيا حانے لكا انجس سے انھيں دسرواء ميں ايك مخصر مجموعم "كلدستُ شفا "ك نام سے شائع كرنے كى جرأ سنة بولى (تمسى بريس ، كوالبار) -اس بیں صرف ۳۲ نو لیس اور ۳۲ ہی صفحات ہیں۔ انھی یک اکفول نے کسی اتاد

التی معنوی اولاد کے ساتھ مرحوم دینوی کاظ سے بھی خوش قیمن نظے ، دوبتول سے آگھ منے اور ایک میں این جمانی یاد کا رحمورے

اب كجركام المحظم كيي ، جوان كے مجمدع البقن حيات "سے اخوذ ہو! -

تعبروسامشعلون برنا کجا ایک دوال دا لو! مجروسامشعلون برنا کجا ایک کاروال دا لو! خود این روشن مین کیون مذبه پانو مقام اینا

سذكرة معاصرين جہاں سے تو در ابہان سے، ابن حقیقت کو دہیں سے فرض ہو جا "اہے تھے میں احترام انیا كيابوئي يترى بكا و مسرسان يدن افق سے أنگاہے تو سحر؟ ع.م دل کی تو بڑھائے تو کوئی دہ گزرخود، ہے جراغ دہ گزر الله ودل کے برتو سے کریں شام وسے روشن مه وخور سُیدی نا سندگی تک بات کیول منتے! محبت کی کہا نی ہو کہ نفرت کی حکایت ہو کسی کی بھی سہی، لیکن کسی کک بات کو لہنے مجبور ہا ایک بر بر حدر مسلس مجبورکے اوس کے، کیا دل ہس موا ابادركون سے كل ره كئے بي كھلنے كو الى إخير مو ، كيول مسكر ائے دلوك ذیں سے گزرے ہیں ا آسمان سے گزرے ہی جمال کوسا تھ سیا ہے،جمال سے گزرے ہی مذ لوجيد ، كشش منزل عم حب نا ل يہيں کے ہو گئے ، جو مجى بيال سے كردے ہي ده حب د سکھتے ہیں تھی میری جانب توسي حابث وسمسال ديجفنا مول كمال كى ياد،كس كا وكر،اس كى يزم ريس س سمادانام می اب توبراے نام آتا ہے ضراشا بركه دل سے تو ضراكا نام ليتا سول تركب ليرحب أتاسب المقادانام أما أكر

- د که معامرین

ذندكى بياكمسلسل سوذابيهم اضطرار معي حاصل سے قریب اورسعی لاحاصل دور سعي حاصل سے قریب اورسعی لاحاصل سے دل میں ہے و جمسلسل عوم میں پہیم تراپ اس منزل کے جو ہر مدعوال سے آگے، آخرا منا کے کہاں ملتے؟ تری مخفل سے بڑھ کو تیرے دیوانے کہاں جا غم دورال نے برھ کرا کو برھا دی شمع متی کی غم جاناں کے یہ کھٹکے ہو ئے اجانے کہاں حا پەرندوں كى بى شان بے نيا دى ساقيو!ورىز ين مرنے والے جو بے مزل موت یو منا کے کہاں جا کھنگتے کھر دہے ہیں مرنے والے جو بے مزل یقیس کی داه مراطیس الے کروه گان ابنا براک شکوه بچا ، نیکن درواتنا توسمهادو نظرسے عنرکی کیوں ویجھتے ہوگلتاں ایا مهادا ببخه دی کا کیا ، جنوں کا اسرالیتا دوا بی کب ہے وظل اس میری بی عد یده استهان ، محمد کو کرنس مطیر ان کے لب بر میرے اسکو ل کا جواب آیا توکیا واغے ناکا می تو اب بھی اسبے جبس ہے لاکھ ال کے آسٹناں سے کا میاب آیا تو کیا! او توج كرف واس إشكر برحب مشجكا فا من خواب أيا توكيا!

مذكرة معاصرين مخلش بروش نظرین نب بریختین ترا مه براک ۱۰۱ ہے ان کی الفت کا اک قبارہ اب ك بك الاه بي بي بيلى بكاه ان كى منیتی د ہی محبید ، لٹتا دیا تہ ما مہ کیا ہو بہال کس سے تعنبہ حسن والفت شعلوں کی اک کہانی ، شہم کا اک فسار عجب ہو نطرت انشا بنیت کہ انشال کو يقبس كى صرس مجمى لا كھوں كما ن كر دينوں وفاکی راه بیں ایسی تھی ایک منز لیہ جال سے رک کے درا دوجال کرد دتیں بوان کی یا دسے خالی مول ان کے دکر سے در حیات پر نای کھے گر اس کو رتے ہیں دعائیں بیرستم وشمنا ل کو دست بول تظری جب کرم دوستال کرد دیے ہی سنینہ کل سے لب نا دیک آ كس ليے دالسنة مم كھائيں فريب حن وعشق! يكون غلط الميدربط شعله وشينم كرس! مطلیتر کھننے کا اُنج'اور کپ تک انتظار لا وُال قى داس كو براه كراسي سم كرس ع برا كمية بن عالم كو، الخيس بير چاسيد بيلي بين البيات بيك البيات عالم كري

Scanned with CamScanner

مذكرة معاصرين ذرّے و رسے کا مثعورو زین کوعرفا ل کھا بخرتے خود اجو سم کو لے خرسمها کے ا ج کسیم نے فروغ دل پر نظری بن کیں مبردمه بومنحصر اینی تحسیر ہے ای کا نام، دل کا سوز، معرازے جات اد می کو حبب خوشی میں غم نظرا نے لگے آزادی بہارتو اس وقت صاسنے صحن تين غار تكي اس ہی کومسکر انے کا حق سے حقیقتاً ا نکھول میں عب کی اثباب موں در تمراسکے بي وجرا نفعال، نو دا سي مسيابيال يوں وريد شام غم يه اكر عمر كى مبونى يول كاروزا فى الوكا عوكا؟ رسی بیوتے بیوے کی ان کے تہائی، تو کیا موگا؟ جن سے گم ہو جا ہیں را ہی ، کچھ نشال ایسے بھی ہیں ز ندگی کے داستے ہیں، امتحاں اسے بھی ہی کلمیں جن کے کرم ہے ، تطف سی جن کے ستم مربال ایسے مجی ہیں ، ا مربال ایسے بھی ہیں تونے حالات کو مجبور کیا ہے خو دہی کون کہنا ہو کہ مجبور توحالات سے ہو! کیونودی سے اور مطلب بیخودی سے سرا و داست سیت زندگی ادهر ادمر كليال بن مصرون كرال خوالي الدك ادهر كليال بوكا!

مذكرة معاصرين

عطي قد بن المشب أشال ين العشقا الم مجى . مراينا بي يبلي منك ورآيا، توكيا موكا! جب اٹھی ہے جیک کوئی دل میں دور کک روشنی ہو گئی ہے اے غم معبر! ترے دم سے ذندگی کام کی ہو گئی ہے عالم ردئے وحر ما ل مذکبر جھو ہرخوشی خواب سی ہو گئی ہے بول پران کے حیات آفر میں سہنی مذرہی کلوں میں روح اسا روں میں روشن یا رہی خدا تناسول کی پیچان ہی کو ن زرہی کر سرکشی بھی یا ندا ز سرکشی یز رسی شب فراق کچھ الیے بھی حادثے گردیے جراغ حلتے رہے ، اور روشنی مذربی نبائے ہمنے، شفا ؛ دوستی کے وہ ڈھانچے کر دشمنوں کو تمنا سے دشمنی مدر ہی

### امين حزين اخوا حبرميس بإل

خواج محديج يال ١٨١٤مي سيالكوط راكننان ، بي بيدا موك مفهور تاع عبدالیمع بال از صهانی دف ۱۹۲۳) ان کے برا در فرد تھے۔ان کے دالدخواج احددين إل عالم دينيات اور برسي مقى اور بربيز عج مرزك محقے۔ اس کا مینخد تھا کہ ان کی تعلیم تھی عربی فارسی سے شروع مولی ۔ اس مرب كدير فحر حاصل تفاكه اقبال كى طرح الحول في المعلى العلماء سيدميرتن (ف ۱۹۲۹) سے عربی اور فارسی تعلیم یا بی ۔ اس کے بعید انگریزی کی طرف توج كى دور الأخرى اے كى مندمشن كا بھيا لكوط سے حاصل كى - الذمت كا بشترز ما مذكل ف كى يولنيكل الحينى بين كنه د ا ادريبين سينشن يا ني ان كى خد ارت کا اعتراف اگریزی حکومت فے خطاب خان بها در سے کیا۔ ا کہ چیشعروسی کی طرف میلان سیدمیرس کے المدے زمانے ہی میں بریدا ہوگیا تفا اليكن اس كا أغاز ١٩٠٢عيس بوا احب ان كى بيلى غول مكفئو كے مشهور گلد ستے پیام یاد بن شایع مونی اس کے بعد اگرچ انھوں نے متام

اصنا في عن يسطع أرما في كما ليكن زياده ترغول اور نظم سے مزاولت ري-ہاری کھلی وولسلیس اقبال سے متا ٹر موئی ہیں اور ان کیسے بیشار لوگو سنے ان کے بتنے کی کوشش کی اللی کا میانی الله ماشاء الله معدودے حید کونصیب بونی - ان حید نوش نصیبول بی امین حزبی، کا نام مرفهرست بهی جبیاکه ان کے جحد من كلام الكلام الكرات اكم مصفح سعيال هم وامراد حيات كي نفي تعيير اخلاقیات ادرالہات سے شغف ، عنطمت ادم اور علی کی برنزی ان کے تھی دل بیند مون و عسخن بی را ن کا ۱۹۱۴ اگست ۱۹۷۸ عمومیال کوش پی انتقال عواا در دین مشہور قبرستمان" ۱۱ م صاحب میں مبردخاک موٹے ۔ اسی قرسّان مِسعلام افبال مرحوم كے والبر بزرگوا دينتے يو رمحدا ور براور اكبرشتے عطا محرهی اسوده خواب ابدی میں کام کا منو برحسب و ساب . درددل اصل میں تفاولولہ جوش نو جس سے بیددائر نا چیز سنجر ہو کے را عشق میں جش عبودیت ول دب رسکا کہیں النو کہیں الد کہیں رموکے رہا يس من كتا تفاكر ب ديده أنه ضبط الما خون دل موكر دا خون حكر موكرا لا لے بڑے ہیں جان کے صنے کا اہتمام کر جن میں ہوکیف زندگی امیرخداوہ کام کر تھوکو تری ہی آ کھ سے دیکھ رہی ہوکا ننات بات پیراز کی مہیں، ابنا خو دا حترام کر سے ساما ن فنس بليل تفنة جگر! شكوهٔ صبّ ديه كر اسمال کسسے ہہ کہ وسے بمری امداور ک

ستركزه معادس یاس میں کھوڑ کے سرمرنے ہیں کم ظرف این! كاف عالى ہے ترا) بعيبت فريا و بذ كر علاج جس کا ہنس کوئی ہے ہی وہ خبو تفكرات كى د سايس حبنى نے سكو ل اس كخون سے رئيس موانان حيا كال موكرجون اور بيقوار مناب وفسالهٔ حیات کود سرار لم مول بیس ایول این عررفت کولوطار با سول این رستے کے اور پنے سے وفق تومول سے محمد کرقدم قدم یا محمد کھا رہا ہوں میں نه دے اس آگ کونا رخلیل سے نسبت كتفس كے سوزیں گلزار جا ود ا بانہاں شكست بمبنِ عالى بى بيخودى كى تلاش کر کا رخا نہ ہے ونیا انٹراب خا مراہیں بلبل سوخة سامال سے سنا ہی ہیں نے عشن اكساتش بي شعله سي كلزار المحن صاف اسے نظر ویدہ بنیا کو یہی عشق بیجاره می آگا و منبس ہے، در نز روز بینا ق سے خو داس کا طلبیکا رہوسن اس حقیقان کوخدا را نظراندازیه کر مرد موجاتا ہم وہ شعلہ جو بیباک رم د اگرشمع حقیقت کی ضیا باری بنیس سرسو فل كوكهال سے آگئے أداب برواد؟ وی اس برم سن سے سرور اندوز موقع میں بگا من جن کی عوب میاک اوراطوا رمرد از AL

حانے، میں آگیا موں ہمار ، کیا ہے ہو اكبرن بريجوم تقاصا يع مون اک س کشوق دیدکی دنیا لیے ہوئے اک توکوسے محالب مدمونا ترواورا اک میں کہ نٹرے عشق کا دعویٰ لیے مو اک توکدا پنے حسن کی بہراً ہے بی دلیل اس دل برُ دبار کے صدقے یه مز موتا نانو مرکنے مولئے الیے رونہ شمار کے صدفے دہ کری مجھ سے احتساب و فا الم محمد كي اشك باريال توبه! غرق چرت ہوجتم بخ سحر وقت کی دستکا ریا سانوب! فاک سے رہے ہے۔ اور ایک خودی بہنا ل روایا کے متوج ہیں در یا کی خودی بہنا ل میں قطرے کی خودی بہنا ل خاک ہے رنگ بُوكا برطو فال ہر حند خو دی سے ہی ارضی کرسما وی مو مېرومه دا مجم میں ان کی ہے خودی بنہال الكاوشوق كے اعجاز كانہ ہو منكر في شعور كا جام جا ل نما ہے ہي ترب سے اس کی مذہو میقرار النے وال جہاں میں شور ہوس کا وہ ارتقاب می خيال محض كيا، اور كيا عملُ نا وال! مراب مونهس سكتًا ، علاج نشنه بسي وه ایک صبیر زبول بر فلک کی نظرت عربز جس کو بنیس، سشیوه جفاطلبی بركام كواحماس سے منبت ب اصنا فی اور شترن احساس مي ١٠١٧م سب مشكل من خص كا حماس بنبي عرم كسبي اکس ہے وہ،اس کے لیے سرکام سے مشکل يرتو برلا مكان بي حسن الك تنوير جا ودال بخس منی کا نُناست ہواس سے رونی بزم انس وحال ہون

سامنے دل کے صبح وشام ہوسی مو اگر حبنجو ، تو عام ہے حسن دالهوس كى ايس ؛ بلاط فان اک حقیقت ہے جس کا ا م ہو حمن لاالهالانتد

بگاه یک ول ماکیا مذکی سوگند را ہے من کے انداز مے نیازی کی جبین عشق سرا یا نیا ذکی سوگند ہے غور نوی سن شکن کے بازوک کمعد قد لف درا قد ایا ال کی سوگند الخرودخشال كى كرشمه فلك شيشه ما د كى سوكند في مرداه طلعت ك كال صنعت آبينه ساز كي سوكند اوراس کے در دعجرے ارساکی سوئند

رم نا زخدا و نبرنا زکی سوگٹ منی کے دون نغمہ کی

لى برجس كومع لا الله الله الله الله وه رندمیکره مغضوب پرنهبر

## بخیب اثرف مروی رسّد ب

ان كا وطن دليسنه تفا اجوبها دغريف (بهار) سے سات ميل مفرق كى طرف ایک لبن ہے۔ سیر بخیب افر ف اور سیر سیکمان ندوی (ف ۱۹۵۲) کی کی نقے۔ وونوں کے ہر دا دامیرغطمن علی تقے۔ میرعظمن علی نے اپنی زیر گی یں دوکاح کیے ۔ بڑی بگرسے حکیم میر محدی مہوے ؟ ا در تھیوٹی سے باتم تیر حيكم محدى كے بیٹے حكيم الوالحن تھے ، جو والد تھے سيدسليمان ندوى مرحوم كے اور المستم شیر کے بیٹے ڈاکٹر محد مبین تھے۔ میں بخیب اشرف نددی کے والیو دُاكِرُ مُحْدِمِبِين سركا دى ملا ذ مست مي تنفح اوراسي سلسلے ميں ان كا مبشير زما مذ سی تی زیرهیہ برونش سی گزرا۔ انھوں نے ۱۹۲۵ میں الا زمست سے سبكدوش موكرنيش بائى اوراس كے بعددا بھورمی متنقل سكے نت اختیا م كرلى - يبين ان كام م جولائي ٢ ١ و ١ وكوانتقال موا -سير تجيب اشرف ١جون ١٠ ١٩ ع كو أرمودي رضلع جا نده . مرهيه يرديش )

یں سیدا ہوئے۔ ادود افاری عربی کی اسرائی نغیلے گئریر والدسے یا تی ۔ اس كے تعدم كا دى اسكول ميں بھيج كئے۔ ايك نفريب مي شموليت كے ليے وْاكْرْ مَحْدَمْبِين نَا نَدَان سميت النَّهِ وَلَيْ اللَّهِ كَفَّ كُمْ وَإِلْ سَيْرِسِلْمَان ندوى سے طاقات مونی ، جواس زما نے میں دار العلوم ندوز العلما بس مرس تھے۔ انھوں نے ڈاکٹرصاحب موصوف سے کہا کہ آ بدیخیب اٹرن کو تعلیم کے لیے دا دا دا معلوم بھیج دیں۔ واکٹر صاحب نے مشورہ فبول کر ایا ۔ جنا بخر تحراب من ١١٠١ ويس جب كدان كى عمر يمثيكل أنظر برس كى تقى ، دا د العلوم مردة العلى تفكنو مِن داخل بو كُئے۔ بروه زما مذبع جب دارالعلوم ندوه ا متنادكا شكادموا تھا، جس کے بیتے میں بالا حرمولا ناسلی ۱۹۱۳ بیں بہال کی سکتری سے دمتبردار موسے تھے ۔ سبدسلیما ن بھی اس سے قبل ہی مولانا ابوالکلام آ ذا د کے متہور مفته وا دا ضارا الهلال كاداره كريرس شموليت كى غرض سے كلكت جانكے نفے ۔ ایسے میں نحیب اترف کھی ندوہ چھوڑ کریٹنے چلے گئے اور انگریزی تعیلم ماصل كرف لك . بيس عين بين الخول في دسوس و درج اورا نظر- امتحا ل یاس کیے (۱۹۱۹) وہ نیاے کے درحول میں زیرتعلیم تھے ،حب ماکسی ترك موالات كاغلغله لمندسوا . ينهى كالج جيور ، قومى لخريك من شاسل ہو گئے واس میں الفیس متعدد سیاسی رمنیا تو ل کے ساتھ ل کو کام کرنے کا موقع ملا په

۱۹۱۴ و بی مولا کاشبلی نے رحلت کی ۔ اس کے بعد سیدسیاما ن ندوی مرحوم سے اعظم کرا مدیں مولا کا شہری نے رحلت کی ۔ انھول نے سید بجیب انٹرف کو بھی اعظم کرا مدیں واد المصنفین کی بنیا در کھی ۔ انھول نے سید بجیب انٹرف کو بھی اپنے یاس بلالیا ۔ پیمال دھنے سے انھیں نصنیف و تا لیف سے دعنبت ببید المہوئی ۔ جیا بچر اسی زمانے میں انھول نے مہاتا کا ندھی کی تعیمن انگریزی

کا برن کا ترجمہ کیا (سوراج) اور رمہائے صحبت اور ترک موالات دومرے مالک میں ایجب بیاس محر کی بی تعطل بیدا ہوگیا، تواکفول نے دوبارہ آئی تعلی مالک میں ایجب بیاس محر کی بی میں تعطل بیدا ہوگیا، تواکفول نے دوبارہ آئی تعلی کی کھیل کی طرف توجہ کی وال کے حجو تے کھائی سید علی انسر در اس مالک میں کھیلے والی جائے کے دیائی کلکتہ ایو منبورس سے ۱۹۲۸ میں ایم اے کی شدھا صل کی بودوں امتحانوں میں بیں بی اے کی شدھا صل کی بودوں امتحانوں میں بیں بی اے کی شدھا صل کی بودوں امتحانوں میں

درج اول يايا-

تعلیم ختم کر لینے کے بعیروہ متعلاً دادا المصنفین کے دنیق بن گئے ، بیال اکفیل سوروپے الم نظر کی فلیل رقم بطور وظیفہ المتی تھی ۔ ای ذائیس دار المصنفین فی رقعان عالمگر کی تر نیب و تدوین ان کے سیرد کی تھی ۔ یہ م اکفوں سے مورث شہیر سرحد و نا کھوس کا رکی نگر الی اور رمنها کی میں کیا خفا ، اس سلط سی مقدم رفعات عالمگر اور دفعات عالمگر دحداول شائع موئی تھی ۔ افسوس مقدم رفعات عالمگر اور دفعات عالمگر دحداول شائع موئی تھی ۔ افسوس کر میمند کا م بیا یہ تنگیل کو زہنی ا ۔ میں نے دو سری حبد کے مسودات مرحوم کے بیس دیکھے تھے ۔ میراخیال ہے کہ اکھیں حول کا قول شائع کر و بیا جا ہیے ، ور نہیں مائع موال شائع موجائی ۔ ذان فر قیام اظم کر المقال میں دہ معادت کی تریزب میں بھی شیرسلمان مرحوم کا ای تھ بالے در سے تھے ۔

انفوں نے بہبئ میں منتقل سکو نٹ اختیار کر لی تھی۔ مضافات کے علاقہ انڈ میر

يس ابنا مكان تعمير كرايا تفا ـ وه ببئى كى تعليمى ، تفافتى ، ساحى ذندگى كاج زو لا بينفك تف اورسب صلفول بيس انروى صاحب كے علم سے معروف تھے . جب ده ۵۵ ۱۹ ميں مركا دى الا ذمرت سے الگ بوٹ توانج بن اسلام نے النيس اپنے نيئے ادا در در در بر بر التی بیوٹ كا دا الركم مقرد كر دیا ۔ بهال ده ابنی دفات ك در ب دادارے كا تما بى رساله نواے ادب تھى اتھيں كى ادارت بى فات ك در ب

مبوطانے سے دحکت کی ۔ اسی دن شب میں بچہز دیکھنین عمل میں آئی اور اِر لا فبرستان میں اپنی مرحوم برگی کے برا روفن کیے گئے ۔ میرے ان سے بیس برس کے تعلقات تنفے۔ ان کے سے ملینداخلاق ، وضعدا رُ

برركان سے بین برن كے معلقات سے ان كے سبدا من او صفحارا بامرد ن الرحنی درست اب كہال طبنگ ا إنّا للله و إنّا إليه و اجعول

# محد مقتدی خان شروانی

پڑھے کھے صفرات کی گرام ملم اونیورٹی بریس کی ادد دُسطبوعات برایک زوائے سے
یہ چھیا موا بڑھے نے ہونگے ؛ با ہتما م محرفت کی خال شروان ۔ اسوس ان بولو
صاحی محرفت کی خال شروان کا اوسمبرہ 197 ء کوعلی گراھ میں انتقال ہوگیا الکو
سااس مطبع کے اور لعبد کو اپنے والی مطبع شروانی برشنگ پرسی ،علی گراھ کے دریے
سے اددو کی طوین خدمت کی روہ نود محبی مصنف اور مؤسف کھے ۔ اگرچہ انھیں
اس سے کوئی شہرت ماسل بہیں مونی کے مال کے حالات قلبند کر کے جہاں ایک طابع ال کی خدمات کا اعتراف کرنا جا میتے ہیں ، وہیں
ال کی خدمات کا اعتراف کرنا جا متے ہیں ، وہیں

اً م نیک د فتگال ضائع کمن

مندشان کے شہور تروانی شیمان خاندان کی ایک شاخ بلویہ رضلی علی گڑھ) میں مقیم ہے ۔ اس خاندان کے اکر ت

افراد الورنسيقل كان كركے دوسرى جگهول سواكرس كئے . بوسف خان كى ساتوس لينت يى رخیرفان (بن دلیل فال) تھے؛ بیلونٹی سے ۔خدانے ان کی اولا دس برست برکن دی ۔ درحقیۃ ن ایج بلویہ کا خاندان شروا کی انفیس کے احلاف پر تمل ہے ۔ القيس رشيدخان كى ويتى لبنت مي محرمتجاب الندخان تقير أهيس السيج وكيه تركيس ال انھوں نے اس برائی سلیفة مندی سے اضافه کیا 'اورشل سازی کی کو تھی بھی قائم کی۔ ان نواح بي ان كے معالمات واو وت دكى شرب تھى رادوس سعومى كتے اورائے نام كى مناسبت سے مقبول مخلص كرنے تھے . داغ سے اصلاح ليتے تھے ۔ سام ادى بران حدد بس ان كاكلام مليّا ہے۔ كيونترى صون كھى رياض الاخبارس شاكع ہوئے تھے للى سا سے تھی دلچی تھی؛ کا کر لیس کے رکن تھے ۔ان کی دور بنن کا ایک بنوت سے کہ آج سے سترس ببلے ١٨٩٥م ميں انفوں نے ایک مندو سارت کو الازم دکھ کرائی جھوٹی بیٹی ( امتر العني ) كومندى يرهانى - ١٩١٤ يس يطرت كى . الميس محدمتني بالله فالناك اكلوتے بيتے محدثفندی خال تمرد انی مرحدم نفے . ترمقتدى خاك شروانى ربيع الادل ١٠١٠ هرفرورى الدرج ١٨٨٠ عراس بداموني تحدر تقتدی فال ان کا تا دیخی ای ہے اجس سے (۱۲۹۷) برآ مربوقے ہیں افاری عربی کی ملم بخی طور برمونی ما فاعدہ الر بن تعلیم دھولنہ (ضلع علی موطر مد) کے اسکول سے سروع موک ١٩٩ مروس ايم اسكول اعلى كدّ حريك ياني بها ل ايك قابل ذكر إت بدب كويند اندرس مرادا إوى على كدهراسكول بي ال كريم حاعت عقد وه ال سيع في اوربيان ہے۔ سنگرین بڑھنے تھے۔ میرے خیال میں ما انحفیل عرب ان ان ما انظیم سنگرت -

ری ان صاحب کو نہ فاندانی جاداوی دیکھ کھال سے کوئی دیجی تھی اندادی اورائتکا سردانی صاحب کو نہ فاندانی جاداوی دیکھ کھال سے کوئی دیجی تھی اندادی اورائتکا سے اِدہ تمروع سے اخبار بنی کے دسا کھے اسی مضمون نوسی کا حیکا پڑا ہیں شوق کھیں

ے ہندہ مروع سے اخبار بی کے دساتھے آئی سے معون و یہ و جما ہرا یہ ف و حالیات اللہ و کا یہ کا اللہ کا اللہ کا اور وہ مرہ وہ میں جب ال کی عمر شکل ۲۲-۲۲ برس کی تھی مندی مجبوعاً لم

دو زار بہید اخبار کے ادارہ تخریرے مسلک مو گئے ۔اس اخبار کے علاوہ لا مور کے کئی دو تر اخبار وں اور رسالوں سی عمی ان کے مضمون جھتے دہے ۔ اس سے مزمرف کھنے کی مشن عال ا مونی ، بلکہ انھیں اپنے اب براعتما و برام ابوا ؛ اور بہت حد کس ان کی صلاحیتوں کا دیجان در مستقبل کا ہر دگرا م می ملے ہوگیا ۔

۱۹۰۹ء کے آئری جمینوں میں دہ لامورسے ملی گلاھ دالیں آگئے۔ یہ دی دا للک رف جنوری ۱۹۰۹ء) کی سخری کا زمانہ تھا مولوی دسیدالدی کیم بانی بی (ف جولائی ۱۹۱۸ء) نے علی گلاھ (۱۹۱۹ء) کی سخری کا زمانہ تھا مولوی دسیدالدی کی خان قائم مقام ایڈیٹر مقرر ہوگئے۔ اسی بی محد مقتدی خان قائم مقام ایڈیٹر مقرر ہوگئے۔ درسال بعیر سنی ۱۹۱۱ء می وہ منہو دخررسال انجینی ایسوسی اظیر رہیں کی الا ذمست احتیا کرکے اس کے مقامی نامہ محاری کے ۔ اس بہدے بروہ جودہ میں کی طولی مدت رفیقی ۱۹۱۱ء کی موالی موالی مدت رفیقی ۱۹۱۱ء کی موالی مدت رفیقی ۱۹۱۱ء کی موالی موال

مرا در می کا در مسلم بو نبویس کا قیام علی برا یا واب اس کو برس رجهال گرز شرجی بدانها اس مرا در برای کرد شروا نی اس کے مہتم مقرد مرد کے واب کس اس میں مرف در ہے کے جیا ہے کا اضافہ صرف در ہے کے جیا ہے کا اضافہ صرف در ہے کے جیا ہے کا اضافہ

کیا۔ ۱۹۱۲ء میں نواب عمادا للک سیر حمین للکوی (ف جون ۱۹۲۹ء) نے کلیا ہے امیز حسر دئی جو ایماء اور نواب عمادا للک سیر حمین اللوی اس سلسلے کی سر سری حضور نظام دکن میرعثما ک میر سری حضور نظام دکن میرعثما ک میں خال (ف فروری ۱۹۷۰ء) نے قبول فروائی تھی ۔ اس مجوعے کی خلف تحاسب تر شیب استدوری کی ہیلی مشنوی مطلع اللہ اللہ میں تعقید کو دی گئی تقیس فیمسند حسر دی کی ہیلی مشنوی مطلع اللہ اللہ کی نفیج محد نات کی خال شروانی ہی نے کی تھی ۔ افسوس کو ریکا میا پائی تیمل کو یہ ہینجیا اور صرف کی نسبتر میں خدم مدن ہو تی استرائی خدم مدن ہو تی ورا تو جو استا الوعلم واوب کی بہتر میں خدم مدن ہو تی ورا تو فیقٹ اللہ اللہ النظم یهاں خالمباً ایک اور بار یمنی قابل وکرے۔ بیکنا بیں بہت اہنمام سے شائع ہوئی تھیں ۔ بہترین کما بت اجکینا قیمتی کا غذا درجیائی مسلم بونیورسی برلیس کی جس کے کرتا دھر تا شروانی صاحب خود تھے ۔ سارا کام خودان کی مگرانی میں ہوا تھا ۔ اور پہنے ، اتنا شاك وار رہا کہ جس نے بھی میرخموع دیجیا ، اُس اُس کر اٹھا۔ نواب عادا للک مرحوم فدروان علم دفن ستھے۔ بیں صوب بناہی ان کی بجو نر پر پھا اور اہنی کی سفارش پر نبطا م دکن نے اس کی مربر پنی منظور فرائی تھی۔ ۱۹۱۷ء میں کتا ہے۔ چھیپ کر ایکن تو انھوں نے صفور نبطا م کی طرف سے فروانی صاحب کو نبطا م عماد حراث محمد دلوائی۔

طراعت مي بهادت كے باعث كفيس نين اور تمنع كلي ملے ستے: اول بسلمان ا ترف ، المبين تمنه (١٩٢٩) برونسيرمولا ناسلمان اشرف في اي محماب المبين كريس وخوكي طبا يرديا \_ ووم: مردر جنگ كادنام و عندر ١٩ عى نواب مرود الملك بهادرات ادادا ب مجوب علی خال نظام دکن نے این سوائغ عمری کا ذامئر سردری تھی تھی۔ یہ کتاب شروانی صاحب کی نگرانی بس بڑی آب و اب سے جی - اس برمصنف کے صاحر ادے نوا ب ذ والقدر حِنْكُ نے بہتمغہ دیا ہے ہوم ، مزق اسلیمان مبشری تمغہ (۴۱۹ ۲۸) مولا ناعمار میں ير ياكونى (ف حنورى ١٠ ١٥) ابنے عبرك كانه عالم تھے ورسيد كھى ال سے كبرے تعلقات عقد أهول في بهمال كي خقيق او تحبيس كے بعد اكي كتاب بشري تصيف كي بس ين تورات اورعبدنامة قديم سيصرافت رسول صلعم داسلام ابت كي كمئ تقى - مرشاه محدسلمان کی جوان دنوں علی گڑ طرمسلم یو شوری کے دابس جانسلر تھے . دن خواش کھی كوكاب جيب ط ئے وہ كاس سي عبران كے بہت سے افتياسات تھ اس ليے كاب مزدسان س بجينياب وشواد تها اليكن شرواني صاصب في بهم مركد لى اوركما بطيع كردى \_ اى برنواب مرسل الشَّرْفان في يتمخه د باتها -

دمبرد، واعبی علی گذاهد ایم اے اوکائے کی بیاس سال جو بلی بہوئی۔ اس موقع مجاود و
کانفرنس ارسلم بری انفرنس بھی منعقد کی گئی تھیں۔ بینی کے صدر نواب صدریا درنگ برقوکی
کانفرنس و و و و ان کانفرنس بھی منعقد کی گئی تھیں۔ بینی کے صدر نواب صدریا و دنگ برقول کان دو نو س
کانفرنس کی استقبالیہ محلبول کے صدر محرمقتد کی فران ٹرو ان میجے۔
کانو بجر بہتھ الب اس سے منعید ہونے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کوئی اور مطبع قائم کیا
جائے ۔ جیانچ انھول نے شروائی پر منگ برنسی کے نام سے اپنا و الی مطبع جاری کردیا و برستودان کی گوائی میں اعلی معیادی کی تا ہیں جیا بیا دیا۔
جو برستودان کی گوائی میں اعلی معیادی کی تا ہیں جیا بیا دیا۔

مرع م كواردومضمون أوليى اورتصيف و تاليف كا ، موكا انتحا \_ ببي زرود فوليس تقع ، او ر نظم و نتر و و فول پر مكيال قادر تقع شعر هي كت اور اپن نام رسقترى ) كارعا بي كمي با ادم انتخاص كرت تف مزان ك تلون كه باعث كيه معلى شبي موتا تقالد كب مدح سه قدن پرا تزائيس . اس ليه به دافع سه كرسب ان سيخا لفن دست عقي ـ مرى ان سي ما قات فواب صدر يا دخ بك مرحوم كى وساطت سيموئ \_ وه مجوس بيت مرى ان سي آت تف على كراه جا ناموتا توق الامكان سلام كو خرور و احربي با ما يك دن باتول باتول باتول مي معلوم كيين شهور صوفى شاع وساحب لمويات وعشاق نامه حضرت فرالدين عراق مهران (ن ١٤٨٩ مر) كا ذكر جل براء ان كى ايك غرو ل بهت منه و درج المحلام مطلع سي و با

تخین باده کا ندرحبا م کر و ند نرحتیم مست سانی وام کروند میں نے کسی مناسب سے پرشعر براحا اتو غالماً قافیے کی دجہ سے ان کا دہن میرے ام کی طرف مقل میرکیا ؟ اس پرنور استعرکہا! "نذكرة معاصرين

مے وحدت کر اندرحبام کر دند زمالک دام، گویم، وام کر دند چوٹی موٹی کوئی درجن بھرکتا بیب ان سے یادگارہیں مصابین کی عی خاصی نعداد خلف رسالوں میں تشریب مولوی سیدا حمد دالوی کی قرمنگ آصفید کے دو سرے الحمدین کی تربیب و تددین سی محی دہ مصنف کے دست راست کتے ،جس کا اعتراف مولوی سید نے کہا ہے .

شب عبد و ممر ۱۹۷۰ء کو بعر مرسال (قمری ۱۹سال) علی گره میں اتقال کیا اور دین قرستان شاہ جال میں سرد خاک موٹے۔

# حكيم احد شجاع

لامبود کے مشہور کی موں کے خاندان کے جیٹم وجراغ تھے۔ لامبود کا ازاد کی ما اسی خاندان سے ضوب ہی۔ احمد شجاع مرہ مراء بیں لا مور میں پریدا ہوئے۔
یہ بین تعلیم پائی اور پنجاب یو نیورسی سے بی اے کی مندلی۔ اپن ملاذ ممت کے بین تعلیم پائی اور پنجاب قانون ساد آمبلی کے سکتر کے عہدے بافائر دسے بنظم ونٹر بریکیال تعددت حاصل تھی ۔ لامبود کے الم براد داستمال "کے الم بریکیال تعددت حاصل تھی ۔ لامبود کے الم بریک کے تھے ۔ ساتھ کے الم بریک افسانے کھے ، فلم کی سے تعلق رہا۔ شعر تھی کہتے تھے ۔ ساتھ مخلص کھا۔

كسى زائے ميں قرآن كريم كى تعنبر تھ دسے تھے بضدا معنوم، يەمكىل مو تى يانہيں! اس سے تعلق اكر لطبیفہ ہے!

Scanned with CamScanner

#### تذكرة مواحرين

لگاہے۔ اعجزری ۱۹ او ۱۹ کو اپنے ذاتی مکان (فیروز پور دوڈ، لامور) میں انتقال کیا ؛ اورو ہیں مجر مرجی کے قریب اپنی خاندانی ہڑوا ڈسی دنن ہوئے۔

## واكثر واكر حبين

یو نی کے ضلع فرخ آبا دس سی الول کی ایک لبتی فائم بھے یہ اور اس کے مضافا یں ایک مختصر کا وُں سنور ہ نام کا ہے۔ اب نوان ہو گوں میں ماشاء اللہ مجھی كماركوتى برها لكما أوى نظر اجاتا ب، سكن يه ذكر مجيلي صدى كراخرى ألع كاسے -اس دالے میں ہمال كے باشندول كا دل سندمشغله ماسمى مارميث اورمقدم بازی نفهاریها س کا بهرا یک سبوت دعو بدا ریفهاکه،

سولیشنسے سے بیشرا یا بیرگری

اس میے بڑھالکھناال حضرات کے نز دیک کوئی ڈربعیری سے ہمیں کھا ہس کے ليه مان حو كلم سي والى حاف \_ بي وح تقى كرجب بهال كابك أو جوان فدا فان صاحب کے نیزے کی جگہ قلم اعتماں دیا اور مقامی انگلو در نمیلر ہڑ ل کول میں داخلہ نے کرارو دفارسی یا صفے لگے، توان کے ہم دطوں نے انھیں برعثی اوراً إنى روايات سے إلى قرار ديا.

فداخيين خان صاحب ميدرا بادركن جلے كئے . ده جاننے تھے كہال كارت

كرين منكن جيررا الهنجني كے بعد الفول في الداده بدل ويا، او م اس کی جگر د کالت کی تعلیم حاصل کرنے لگے ،اور میراسے بطور بیشے اختیار کرامیا لبكن اس سے على برااور اليمتركام جبدراً إولارادرا Law Reporter ، کی تدوین وترتثیب اور اشاعت کا تھا۔ اس کی مانگ موجود تھی ،جنا بخبراسے التھوں مانف لیاگیا اور اس میں انھیں بہت کا میانی ہوئی۔ فروری ، و ۱۸ و سی خدا نے فداخین خال صاحب کو تبییر اسما و ۱ ، داکھو نے اس کا واکر حبین خال نام دکھا۔ ہی ہادے داکٹر واکر حبین ہیں، جنھیں ان کے لئے کلف دوست اورچا سنے وا سے محتت سے اواکرصاحب ایکتے تھے۔ داكصاحب كالجبين حيدراً ما دس كرر ١١١ استداني تعليم كمرير موني -العي کم عری کا زار نفا کہ حضرت ہرحس شاہ کے اتھ پر بعیت کرلی ۔ ان ہر صاب كى زندگى كا ايك د اقعه قابل وكرسے - جونكه اس كا بالواسطه طور بر واكرصا كى نعلىم وتربيت اورعام زندگى بريمي ايز بيرا ١٠ سياس كابيان پرجن شاہ صاحب کے مرشر اصرت شاہ طالب حین فرخ آبادی تھے۔ بیرحن کوا وائل عمر میں مندود ل سے شخت کر تھی ۔ ہی بنس کہ وہ اتھیاں اچھا ہنس مجھنے يخفي، ملك ال كريرخلاف برملا براكه لا تك مب كجيري، حافي بي كفي الحقيس وديع نہیں تھا چھرٹ شاہ طالب جبین کوتھی اس کاعلم عجوا رحے وکھ ال کا یہ رو تیر نصوّ فی صلح کل اوردوادادی کی تعلیم کے خلاف تھا ، انھوں نے مرمد کی اصلاً

ے ایک مرتبر میں نے مرحوم سے دریا فت کیا کے صحیح ادری ولادت کیا ہی، تو فرہ یا کہ سال بقیناً عام مرتبر میں نے مرحوم سے دریا فت کیا کہ صحیح ادری کا است اوری کا است اوری کا است اوری کا است اوری کا است اوریا دوائی مرکبین ۔
خاندا فی کا غذات اوریا دوائی من النے موجبین ۔

#### -גלפישופיני

کاایک انوکھا علاج بخویز کیا ۔ فرما پاکرسر برسند وؤں کی سی جوئی رکھو اور بنیانی پر قشقہ لگا دُادر اس سے دھیجے سے پا بیادہ نیا در کس جا دُ۔ دورا نِ سفریں اگر کوئی مند دوں کا بیر تھم استھا ن آئے او اس کی تھی زیارت کرلو۔ جا دُ اور کھراسی طرح سے داہیں آ دُ۔ اس سے مقصود یہ تعلیم دینا تھی کہ کسی نے جوٹی رکھ لی، تو کیا اور کسی نے دالے ھی بڑھا تی تو کیا ان طوا ہرسے کسی کے ایمان اور اخلاق ادرا رتھا ہے متعلق حکم ہنیں لگا یا جا سکتا ؟ اصلی چیز باطن کی صفائی اور ایکرنگ ہے۔

یکی مطلق نے جو بیری و فیا لاد ص کا حکم دیاہے ، اس سے دوسے رفوا کر کے علاق ا یہ تعلیم معی منظور تفی کہ اس طرح النان کو دیکا ذکک نخر بے حاصل ہوئے اور اس کا دل اور نظر دسیع ہو حاشینگے رہادے حکیم شاعر نے اسی مضمون کولوں بران کیا ہے :

> حدید ول اگرافنرده ب ،گرم تما شام و کرچنم تنگ شاید کشرن نظاره سے دام و

باد سے اس سفر کا نمیتجہ خاطر خواہ کلا اور حینا بھی شاہ نفیلہ نے باقی عمرانسان دہی اور محب اور خان ان دہی اور محب اور خان کا اور محب اور خان کے افسال اخلاق کی علامت خانی سے ۔ کی علامت غانی سے ۔

الى واقعدة اكرصاصب كردا د اغلام مين فان صاحب و في من فا مرحم سين فلو و در دال الله سي بهن عقيد من فا و در دال الله سي بهن عقيد من فلى د الغول في بيان بهوا ب الغين فقرا و در دال الله سي بهن عقيد من و الفول في النول في دن نهين معلوم كس بات بيا ده كام كرف و ال مر دو د دول سي بهن من من النه يها أك الدر الغين كاليال دي جب ال كر مرشد كل يه بات بنجي القول في والمعول في والله المداخين كاليال دي جب ال كم مرشد كل يه بات بنجي القول في والمعول في والله المعول في والله المداخين المناه المداخين كاليال دي جب ال كم مرشد كل يه بات بنجي القوال في المعول في والله المداخين كاليال دي جب ال كم مرشد كل يه بات بنجي القوال في المعول في والله المناه المناه

جم تن خان اگر تم جاستے ہو کہ منہا ری اولا داس حو ملی نبی خیر و عافیت سے سركرا اور يصلي يوك أقراس مدنيا في كاكفا روادا كرو، اور دواس طرح سے کم منھرا حاکر دیا ل جندے فلال منبد وسادھو کی صحبت میں رہوا و دان سے يريم كرف اوركروده برقالو يان كالحيان حاصل كرو بحب برسكه حاؤ، تووانس أكر أقى عارت مكل كرلينا. إدا د تمن و همن خان في تعبل ارشا دي متعرا کی راہ لی اور کچے مدّن اس بریم نگری پس اس سا دھو کی خدمت میں رہے اور يم دانس أكر اوصورا مكان بوراكيا -یسی رواداری کی نعلیم نوجوان و اکتسین خان کے درتے اور حصے میں آئی سیرن صاحب کو کنا بس جمع کرنے اور مطالعے کا بھی بہت شوق کھا ، وہ جہا نیا ن جہال كروتو تخفي مي جهال حافي وإلى سي كنابس بيور سور كرساته لاف ران بي سے لا محالہ تعبض الحبیب منتعا دلینا پڑنیں ہے وہ اس وعدے ہولانے کہ الحقیس لوالس كرد سينك ينامخ حب ده لدے كيندے حيدرا باد سينے ، أو ذا كر صاب

كوحكم موتاكه ان كونقل كرلور يسلسله ال كحيدراً بإد كے فيام ا در كھر الله وہ اسکول کے سادی رہا۔ واکرصاحب ہرہت نوششحط تھے۔ یہ اسی استدائی زما

یں ان کتا وں کے نقل کرنے کی مشق کا نینخہ تھا۔

ابتدا في تعليم كے تعبدوہ ، و ووس الله ده كے اسلامير ما في اسكول بھيج فيك عُرِیباں انھوں نے دسویں ورجے تک پڑھا؟ اور پھراعلیٰ تعلیم کے لیے ساوا ؟ گئے بیال انھوں نے دسویں ورجے تک پڑھا؟ اور پھراعلیٰ تعلیم کے لیے ساوا ؟ میں علی گرام حلے گئے ۔ الیف ایس سی کا امتحان الحقوب نے بہتی ایم اے او كارلح سے دیا۔ وہ ڈاكراى كى نعلى حاصل كركے اسے بطور سینے اختیار كرنا جائے تقے اس بیداب فی ایس اس کے لیے اٹھول نے کرمین کا بح انتخاب كيا - ليكن برسلسله حادى زره مركا - يهال وه خت بهاد يرا كمي اور الحفيل کائے چھوڈ نا بڑا۔ تندرستی کال مجرجانے پر دوارہ علی گڑا ھاکائے میں آگئے ہی جہال سے ۱۹۱۸ ریس بی اسے کی سندلی۔ وہ ۱۹۲۰ ریس ایم اسے کے آخری سا بیس کفتے ، جب ترک مو الات کی تخریک شروع مجوئی ۔ مجارے صف اول کے بیاسی رہنا وُں رمولانا محد علی ، مولانا شوکت علی ، مولانا ابوالکلام آذاد ویرگ سیاسی رہنا وُں رمولانا محد علی ، مولانا شوکت علی ، مولانا ابوالکلام آذاد ویرگ سیاسی رہنا وُں رمولانا محد علیہ کو ترغیب دی کہ دہ کا نے سے ترک موالات کریں۔ بڑی ردوکہ کے بعد طلبہ کی ایک معقول تعداد نے ان اکا برکے حکم بر لیسک کہی اورکانے سے نکل آئے۔

ان فوجوا فو ل کے نرخیل دا کرصاحب تھے ۔علی گڑھ کا بچے کے کرتا دھرتا اس لمرا یں ڈاکٹر (سر) ضیاء الدین مرحوم تھے، عن سے بطا انگریزدل کا ادر انگریزیت کا مدّاح اس اعجوبه زار مندستان مي هي شايدسي كوني اورموا بو - واكرصاب نے ڈواکٹر صنیاء الدین صاحب کی اہمی صفات عالیہ کے باعث ان کے سفری غالف سمت كوابي منزل مفصود قراه وسے ليا تفا. فرماتے تھے كرجب يه اكالم قوم على كروه على برجع موسة اور الحول نے بم سے كانے چھور دينے كا مطالب كيا توين عجببك مكش من منظام و كياكداب محف كياكنا جاسي - الى حيص بيس تعاكدابك د ن دا كرصاوب موصوت تلايه وا ما ضربهو ١ - بهن محبيت سے بیش آئے۔ ادشا دفرمایا: ویکھو، ناتجرب کاری میں کوئی غلط افدام نہ ک بیفنا۔ بہاں کا بی میں رمو کے ، تو خدا جاہیے ، سال بھرکے اندرسی وی کلکڑی ل جائيگى - اس كے بعد زندگى كم مزے الداؤكے -فرایا داکر صاحب کی اس بزرگار نصیحت نے مجھے اتنے دن کی انجین سے نجات دلادی بین جوفیصله کرنے میں اتنی دستوا ری محوی کرد ما تھا ، د ه اسب جود مخود رفع مو كي - ال ك وإلى سے والي أكرمي نے كا ج محور ويا -

يقى نبيا دحامع لميه اسلاميركى -۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ وجمعه کا دن سادے ملک کی تعلیمی تاریخ میں سمیشہ یادگا در ہیگا۔ اس دن على رود كر حيندنو وان طااب علوب نے رفيصله كيا كر آج سے سم حورت کے دست گرنہیں مولکے اسے دربعہ تعلیم کو فی برسی زبان نہیں، بلکہ ہماری اوری زمان ہو گی ؛ آج سے تعلیم کامقصد میکا لے کے الفاظ میں حکومت کے کا دندے بنین بلکہ ملک و ملت کے تخلص خا دم ، بیداکر نا ہوگا۔ ذا كصاحب دويرس ك عامعً مليدس معاشات يرهات دي الكن على كراه چھوٹرنے سے ان کی اپنی تعلیم اوھوری دہ گئی تھی ۔ اس کی تھیل کے لیے وہ الاخر ۲۱۹۲۲ بي حرمني حلے كئے جال سے بين برس معد۲۱۹۲۲ ميں وه برن يونيورستي سے داکٹریٹ (معامنیات) کی مندلے کر دائیں آئے۔ ہم میں سے مہدن لوگوں نے ار دود یوان غالب کا برلن اڈلیشن دیجھا موگا ؛ لیکن اس کے چھننے کی دانان ٹنا پرسپ کومعلوم نرجو۔ جي زمانے ميں ذا كرصاحب بركن سي تھے ، ابني دنوں بر وفيسے محد محب تھي وہي تفے۔ یہ وال فاص طور برجھا بے فانے سے تعلقہ امور کی تعلیم حاصل کرنے کے بے كرينه واكر سدعا بحين هي بهين تعليم إرب تقي . يه دونو ل حصرات توخير كه يره الحص الحفي كوكن على اوراس من الله رست الكين واكرصاحب كوعلى كرده من بوليكا فلندرى اوركفك وكيان كاير كالقاءاس سيجبورايه العوم طرح طرح كمنصوب إذى اوراكيم سازى سيمشول رسته بهال برلن سي الكي حمايا كاو إن يريس كے نام سے قائم بھا جس كے مالك ايك ايراني صاحب اتفى زادہ نای تھے۔ ذاکر صاحب لے نتو بر میش کی کرارود کی تعض کیا بس صحت اور صفال سے عیانی جائیں۔ تقی زادہ می اس پر تناد ہو گئے۔ پیلا قرعہ غالب کے

اددود اوان بربرار اس کے مصارف کے لیے ذاکر صاحب نے ان دونوں یجیب صابر اور عابد صاحب اور عابد صابر اللہ اور عابد صاحب کے حسیب ضائر کے دائیں ۔ یہ داوان جھوٹے جیسی کتابی سائم اور عابد صاحب یا کا غذہ خو لیصورت اسٹی اسل دارجہ دل اور دور کی جھیا تی افعیس مضبوط حبد یغرض ہرا کے حیز خوب سے خوبرتر ہے۔ اس کے ساتھ غالب کی ایک موقع کی تصور محمل ہے۔

اس الديش كي ووخصوصيتي إدر كھنے كے قا لي بي ا

بہلی بیک اس کی کمیوز بگ کا بشیر کا م خود واکرصاحب نے کیا تھا۔ یہ اس زمانے میں ما تفرما تفر ف حود نے رکھوزیگ کاکا مھی سیکھ دہے تھے۔ اتفاق سے ان آیام یں شہریں یہ کا م کرنے والے بھی کا نی نہیں تھے۔اس لیے اخیر کا اندلشہ تھا۔ تا ید اس طرح مصارف من كير بجيت معي منظور مو، خيا مخير المعون نے ديوان اردوس اس كام كازاده حصة فودكما؛ كو حصة مجيب صاحب كالمحى جوالم مراب -دوسری بات یه کواس کے ساتھ و تصویر شایل ہے ، بر اعلی بنیں ہے ، ملکه لا برگ کے رہنے والے ایک جرمن مصنور کی بنائی ہوتی سے مواید کہ جب داوان حصابیا طے ہوا، آد بخوبز ہونی کر اس میں عالت کی تصویر کھی مو ۔ موجود و تصویروں میں كوئى الحفيل لين مذاكى - إد دوك معلى اور بادگا مغالت مي غالب كے تطبع اور لیاس سے تعلق اچی خاصی تعصیل موجود ہے ۔دبوان فارسی کے ساتھ لیتھو کی تصلی رتھی بھی سے۔ بیسب اتیں اس معتور کو تبائی گئیں اور انھوں نے اپنے ذہن سے ياتفوير بناوى ـ خداكي شان، أج بهي قصويرسب سے زياده و تھے بن آتي ہي! برسبيلي تذكره ببرهمي يادرب كرميح الملك حيكم احمل خالنا صاحب مرحوم الجفي خاص شاعرهی تھے۔ دوار دوفاری دولوں زبانوں میں کتے تھے؛ شیر اتخلص تھا۔ دلوا غالب کے بعد داکرصاحب نے اس حیا ہے خانے سے دیوان شید آھی اس امتمام

سے شائع کمیا تھا۔ اس کی کمپوز نگ مر تا رجیب صاحب کا کا منامہ ہے۔
جم منی سے واپس آنے کے بعد واکرصاحب کی زندگی کا سب سے اہم دور تروع
ہوا۔ ان کی غیرطاخری ہی ہیں جا معٹم لمیہ کی جا عنیں اور دفتر علی گراھ سے دل نقل موجود نے جوش موجو کھے۔ واکرصاحب اب شیخ الحامعہ (واکس حالسلہ) مقرد موجہ نے جوش متمنی سے انجیس سا تھ کا مرک والے ایسے کا دکن مل گئے رحبفیں ان پر کامل اعتماد تھا اور جوجود تھی ہو دسے اعتماد کے قامل تھے۔ ان میں پر وفلیسر محر مجرب (موجودہ شیخ الحامعہ) واکر سیرعا مرحیین ، مولانا اسلم ہے دائے ہوئی ، مولانا خواجہ عبدالحی ، سعیدالفرادی ، جا نظافیا می احمد ، جا مرعلی خان ، وغیر ہم مولانا خواجہ عبدالحی ، سعیدالفرادی ، جا نظافیا می احمد ، جا مرعلی خان ، وغیر ہم فاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

طامعُهُ ملّیه کی مانی اُ مدنی کا کوئی منتقل و ربعه نهیس نفها میکیم اجل خان مرحوم کا بهت بر اسهارانها . وه خودگی بهنت کیم دیتے دہتے تنفے اور ال کے و دیعے سے

فتوح مجمي ملتي رستي تحبيس

ری دسمبر ۱۹۷۱ میں دواللہ کو بیادے ہوگئے، تو اب جا مغرملیہ کا بارڈ اکر انصا مرحوم کے کندھوں بر ابرٹا۔ یہ بڑا شختی کا دورتھا۔ اور نی کم ، بلکہ مفقوداور قرض کی مصیعبت اس برمستر اد۔ افرنا بر رٹسٹیوں ) کی کٹر ت نے بددائے دی کہ جو بھی جامعہ کو میلانے کے لیے ضرودی مالی انتظام بہیں ہوسکتا ، اس لیے یہ مبدکر دی

دا کرصاحب کی ایک محصوصیت جوم در زمان سے ان کی فطرت یا سیر بن کئی تھی ا دن کا خطرے میں بہید حواک کو دیونے کا اندا ذکھا۔ کوئی نا ذک مرحلہ ہم ایسکا مقام ہم ایم مصیبت کا احتمال ہی نہیں ، یقین مو۔ اس سے ان کے اندر کا بھا جوادی نصوت اور تعلیم کی جادر تمانے سو یا دیتها ، جاگ اکھتا۔ یہ ان کے لیے منذ كرة معاصرين

چینے کا حکم رکھنا ، اوریہ بان ان کی ثبان مرد انگی کے منا فی کنی کہ وہ یہ بیڑا اٹھانے سے اکا دکر دیں ۔ اب بھی بہی عبوا ۔ جب ٹرسٹیوں نے جامعہ کے منبد کر دینے کا فیصلہ کیا ، تو دا کرصا حب نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ۔ سب

مرا منده او رکا دکنول نے عبر کیا کہ ہم بیس برس کی ڈیا اسے جلا بینگے ۔ کیا اسا مندہ او رکا دکنول نے عبر کیا کہ ہم بیس برس کی ڈیاڈ موسو روب سے زیاد مناہرہ طلب بنیں کرینگے ۔ لیکن ان بے جاروں کو یہ ڈیر طوسو تھی کب دیا گیا ' مناہرہ طلب بنیں کرینگے ۔ لیکن ان بے جاروں کو یہ ڈیر طوسو تھی کب دیا گیا ' مکی معبن اوقات مہدنول کسی کوایک عتبہ کا نہیں ملا ۔

غرض اس کے بعدال اوگوں کو کلیئہ اپنے زور بازد تریکیہ کرنا پڑا۔ اکسکے در دمند
اور صاحب اصاس طبقے نے جب بھی ادرج کھی بھی ان کی بھوئی میں ڈال دیا ،
اضعوں نے اسے صبر ڈسکر سے نبول کیا ، ان غریبوں نے یہ ایام کس ننگی ترشی سے
گزاد ہے ، اس کا اندازہ ایک واقعے سے کیچے ، ۱۹۳۳ یا تا ید ۱۹۹۴ یس
نظام جیدد آباد کی حکومت نے جامعہ ملیہ کو بانچ لاکھ کا گرا نقد دشا بار عطبہ
دیا۔ پروفیسر رشید احمد سدننی داوی ہیں کہ حب داکر صاحب سے طاقات
دیا۔ پروفیسر رشید احمد سدننی داوی ہیں کہ حب داکر صاحب سے طاقات
ہوئی ، تویس نے اس کا میانی پر انھیں مبادک باد دی ۔ خوش موکر کہا ادشید
صاحب ، اس گرا دہ برس بیں بہلی مرتبہ جامعہ کے اطاف کو بودی تعوٰ ا

داکرصاحب اوران کے ساتھوں نے جس تندیم اور کیو نی مصبراوارستقلا انہاد اورخودوادی سے برفرض نبا یا ،اس کی شا ہرسادی د نباہ ہے ۔خدانے میں ان قرباینوں کو نواز ااور شرف قبولیت بختا۔ مک آزاد موکیااور آج حامدہ ملیہ اسلامیہ ملک کی تعلیمی جدد جبر میں ہر بہلو سے صف آول میں ہی۔

تذكره معاصرتن

أعشنة الم مرسرخادك بخون دل

تانون بالماني صحرا نوست ايم ١٩٤٧ ١٤ على ملك أنه ادم وكليا بمكن جو بحداً زادى اور ملك كي تقتيم توام أيس -اس کیے تراول مکسی انتشار اور بدامنی کا دور دورہ را ۔ خاص طور برعلی کرم بوسورسی کے حالات سرسے مرز ہونے گئے اور اس کی منتی کے معض خطریس المحنى محومت دنن نے دیجھا کرا گرای وقت کوئی تخرب کا ماد معتر شخصیت لدينو رسنى كانظم دنسق مانظ بين بنهيل ليتي، تويه سر تبير كا ليمًا يا عبوا بودا صرحرواه كاشكارموجا بيكا - آخر كا و انتحاب و اكرصاحب برأ ن معمرى مولان الواكلا أ ذا دمروم وزيرتعليم تق - انهول نے بلواجعيا اور ان سے كہا كرينورسي كو . کانے کی ایک ہی صورت ہو کہ آپ وائس جا سنار بن کر وہاں طبے جابش۔ یہ عذر كرنے لكے - اين كو ناكو ن مصروفيتوں اور جامعة مليه كى ذمه داريوں كا بهى وكركيا -اس برمرحوم فن نفسياني متهاد اشعال كيا - كيف لك: احيااك أب النهي ما نا حاسية أو مهي مجهوراً فلال صاحب كو بجينا يرا يكا يرصائب مرفوع الفلم مو تلك تقيدا ليے چيلنج يو ذاكر صاحب كھلاكيونكر طرى وے تاك ان کے نام کا سندا تھا کہ انھوں نے فور المیٹیکش بول کر لی اور علی گرط ح جلے گئے .

بر فرمبر ۱۹ مرای بات ہے۔ بیال بیا ۱۹ کا ۱۰ دور ان کھر بیل کے دو بین برس بی نے او نو بین برس بی نے او نیو دور بین برس بی نے او نیو دور بین برس بی ملیا مبیط مرحما یا جار انجو او برموم کے بھونکو ل سے مرحما یا جار انجوان دار کے معان دار میں سے مرحما یا دور کر ان کے صدرتے ہجر سے اہلہا انجھا اور داس میں نے مرحما میں نے مرے سے جہل کا در داس میں نے مرحم سے جھیل بھول ہول انے لگے۔

١٩٥٤ ين ده مالك كورنر مقرر موك إورجب ماديس بعدايي ذمه دادى سے سبکدوش ہوئے تو ۱۹۷۳ می ۱۹۷۲ کو جہور نے مندکے اس صدر ساوے کے ١٩٧٤ وس داكر داد ها كرنسن كي مسرادت جهوريه مندكي ميعاد ختر موني ـ شا انتخاب موا، نو قوم نے مل کے اس سب سے بڑے عدرے کے لیے واکر صاحب كونتخب كيا ـ ين تفاب جادسال كے بيد واسى - اسوس كه قوم ال كى ضرات سے اس یو دی ترت کے لیے بیرہ مندر ہوسکی! من ١٩٧٩ عصبح كياره بجان بردل كا دوره براا ورحيد منطاك اندر مان مي بو كي رانا للندوانا اليه داحبول . وه این مجوب مامغرملید کے درمیان ایک خاص اطلے سی سیرد فاک کے گئے۔ ضراد حمت كنداس عاشقان الطبيث و المرصاحب كو این تبلهی اور انتظامی و مروار بون فی تصینیت و تالیف كی طرف ذیا ده نوم کرنے کی فرصنت نہیں دی ۔ ان کی سب سے پہلی تصینف معانیا كح موضوع يرتقى ـ انهول نے تعليم سے تعلق بھى اپنے بخر بات اورخيالات قلمبند کیے ہیں کسی ذمانے میں انھوں نے " دفتیر دیانہ " کے نام سے بجوں کے لیے کہانہ بهي الحلى تعيس - اس دقت مك ال كى مندرج و يل چزي شا يع موحلي بين! ا مادى معانيات (ايدون كين كي كما ك ترجم ، ١٩٢٢) ۲ ریاست (افلاطون کی کتاب Republic کانتر حمیره ۱۹ وی رنظ تا فى كے بعد دوباده ١٤ ١٩٤) س. معاشات امقصدومنهاج (۴۱۹۳۲) معانیات قومی List کی کتاب National Economy ۵ وکرسین (محرم کی تفریر)

مذكرة معافرين

۷ر حانی دمحب وطن ( یوم حانی کی نقریر) ۷ - تعلیمی خطبات ۸ میامعه کیاسیم؟ ۹ - نشکه شا (من دی)

Educational Reconstruction in India

The Dynamic University 11

(۱۷ میر ۱۹ سے ۱۹ ۱۹ کی کے مختلف بو بنورسٹیوں کے خطیات صرارت ۱۹۷۵) ۱۲ مندستان بیں تعلیم کی ازر ٹو تنظیم ریٹیل خطیات کا اردد ترحمبر از ڈاکٹر سیر عابر حسین ۹۷ میں

> ۱۲ء دیانت (دُداما) ۱۲۰ اتبخان کی کری ربحوں کے لیے کہا بنوں کامجوعہ)

Die Borachaft des Mahatma Gandhi 710

[سم ۱۹۱۹ د جرمن ) ۱۲ خرگوش ا در کھیو ا (اے 19ع)

### شاد، *نزلیش کمار*

اردد کا بیج ۱۱ مرگ شاع ۱۱ دسمبر ۱۹۹۷ کو مشرق بنجاب کے ایک کا فی بخیل پور
را ار مرط انده من صلح موسشیار در رسی پریدا مهوا - ان کے والد نوم ریارا م در در المید
جوش ملیانی ) می اپنے زمانے میں پنجاب کے ادبی صلقوں میں خاصے معروف سقے می استا در شاع ی کو یا درنے میں پائی ۔ میکن دو سری بلا شراب نوشی می اسی کے ماتھ آئی ۔ در د بلا فرش تھے اور اس کے اکھیں کمیں کا مذر کھا ۔ گھر باد کی شرئ مائح آئی ۔ در د بلا فرش تھے اور اس نے اکھیں کمیں کا مذر کھا ۔ گھر باد کی شرئ مائح آئی ۔ در د بلا فرش تھے اور اس نے اور کو جو ان اور کو در موسی و رہے تک کی تعلیم تو ممکل کرئی امکین کچھ تو عیرالی الی کے باعث اور کچھ اپنے لا اُبانی بن سے تعلیم تو ممکل کرئی امکین کچھ تو عیرالی الی کے باعث اور کچھ اپنے لا اُبانی بن سے اسے جادی خدا کو سے اور کم عمری میں اکھیں ملاز مست اور تلاش دور درگا ہی اسے جادی در در گاری میں اکھیں مرکز وال مون ای با اے شاپنے را ولینڈی ، جالندھر ، لا بھو رسی مختلف ا دادول میں کام کرتے رہے ۔

تغنیم ملک کے بعد زبوں حالی میں اور اضافہ ہوا۔ وہ لیے سروسا انی ہیں حال بیار دی است کی میں ملازمست ملی اور است میں اور سے ایک سرکا دی دفتر میں ملازمست ملی ا

لیکن بس انتابی کرمان ونن کا رشست برقرارده سکے ۔

اسى زمائے میں میری ان سے ملاقات موئی ۔ شاعری میں وہ ہیکتے نہیں تھے خیالا ين فيكى ، بيان يست كفنكى ، زبان يس بي اوران سب بيمسزاد المكاسات كهابن ادرطنز -ليكن افنوس كم نمراب نوشى في ال كى جلم صلاحيتول كويريا دكرويا - ده كي مرنب مون کے وروا زے سے اوٹ کو آئے ۔ ۱۸ نتمبر ۱۹ واع کوا جا ال کے والدوروصاحب لاينا بركئ فيدامعلوم ، اكفيس ذين كما كئ يا اسمان نے احك ليا ، كوس تعلى حِنْكُ نكل اور دالس نه آئے ـست وف ان كى الاشس كونى دقيقة فروگر الششانهي كيا ،ليكن جيود ؛ ان كامراغ ملنا كقامة ملا-الله المعنى عَلَطُ كُرِنْ كُوتْمِراب مِي بناه لينے كى كوستنس كى - يوں گھريلوز ندگى ملى سے نكى تر ہونى جائى أخرى ثنام . يمنى 1949 دە گھراكىئے، قدىيال كاماقو معول سے زیادہ نا قابل برداشت یا یا ۔ ان کی سکونت دریا ہے جناکے کن رے کی لبنی بیما ربور میں کفنی ۔ دس گیارہ بچے شب گھرسے نکلے اور رات تجرعا میار ا گلی جیج ان کی لاسش در یا سے ملی ۔

انفول نے بہت کچے مکھا:

(١) نظريس: تنكده؛ فراد؛ دستك، للكار ، أميس ؛ قاسيس ؛ أيات جوْل إلى الميهواد إستكم؛ ميرانتخب كلام؛ ميراكلام نويه نو ؛ دوا تسنه رحا فظ كاترتم ي دحدان .

(٢) ننزيس؛ واد لنگ ؛ دا كوتا، سرخ حامشے ؛ سرقدا در توارد؛ مطالع؛ طان بهجان ، ننالت اوراس كى شاعرى ؛ اندا د غالب ( شرح) ؟ محا درات غاب؛ آوا د نالب ؛ پایخ مفول شاعراه ران کی شاعری ؛ پایخ مغول طنزه مزاح بگا د؛ ننام عرص بينا آيا بجيني لملل بسمندرى شېرادى ساخرى نينول تما بي بي

فناً دنے بیت کم عمری میں شعر کہنا شروع کیا ۔ شروع میں کھی غزیس اپنے والد درونکودری کوید کر کرد کھلائیں کر یمیرے ایک دوست کا کلام ہے ؟ وہ درتے تقے کہ اگر والد کومعلوم مواکر میں شعر کہتا موک ، توخفا موتے یکن حب کفیس معلوم موا ، نواکھول سے ناراصی کی حجہ خوش کا اظہار کیا -طالب ملی کے دانے یں دہائی تلوک چیند محروم سے متورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد خباب جوستس المباني سے اصلاح لى ؛ اور نفتيم كے تعبد ولى چنج ، توحيد غزيس حوش ملح أبا كو كلي دكھائيں اشاد كاكلام برلي ظاسے قابل فدر اور ارد وك منظوم سرائي یں مقام ملند کامتی ہے۔ كيم مختضر كلام بطور تموية الاحظر عوى منبس مي منزل مفصود انگراه أو اس ظوص برومجن كى جلوه كا « توس ار الراداب كے قابل بنسيسي من سرى خداکے فصل سے نٹیا لیٹ وگناہ نوہی جال ہو، بالطبعث گیٹ کی نے حن بي إلىلكنا ساغرف ایک ال ہے جہم سے ایسے جسے مندویس عود طبیا ہے زندگی کے حسیس کلتا ں میں ہر تبتم ہے مرا داغدارِ الم اس سے ٹیکا ہے گر بیا سنم حب بخور اسے خندہ کل کو دېريس مېم و فاشعهارو ل کو دوستی کے تھرم نے مارویا دشمنوں سے تو بے گئے ، میں دوستوں کے کرم نے ماردیا مرى حيات كى لېنى بىرىمى لمندى تقى زمیں پر گرکے قدم میں نے آسمال کے لیے البرطائري سخت نردل ، نصول بعرتي سرداي ففس کوسی سائھ ہے ا دیں یہ اارفس سے خاص ما

تذكره معامرين مرت نخبل کا احصل میں ، مرانصور کی زندگی میں در ازگیسو، حین آنگھیں، جمل جبرہ اگانہ باہی خوشی کے نغول میں کا رفر ا ، بشرک بے جارگ کے نوح ہراک مبتم کی ہے میں النواہرایک حمد رہ طلب میں جو تھاک کے مبتھے مری نظر کیں دہ اوالوں نياه كى اس مين شيخو كيا، كهان مين اس مين نياه كاي جن گلبول میں تونے مجھے سے کھے جوتے اقراد کے کتے اب نعي مجال افسرده سي ان گلبول بين گھوم را مو تیرے عمریں عمر حیات بھی ہے مجد میں جینے کی کوئی ات بھی ہے رن سے خوکر نہ تھے ، دانف نہ تھے آلام سے كياوه ون سفق حب گزرتى تفي براك آرام جیج ک کیا جائے، کیا گزدے مرتض عشق ہے مُمَّا تا ہے جراغ زندگ جب شام سے ایک سم بن یاد کرتے بن اسفیں ضبع ومسا ایک وہ ہیں، جن کو نفرت ہی با رے نام سے جسے عشرت میں کہیں شام الم بنہا ل نہرہ و طور را ہے دل فربب گروشیں آیا مسے المدري بخودي كرنزے اس علما كر ابن انتظار كيا ہے تھي المحى دید دوم سے دور، دیودعدم سے دور ا عادی ہے محوکو تری دیگرد کمال؟

- ذكر معامري

ایک شب گزری تفی نیرے گیو ؤں کی تھیا ول سی عمر بحر بنخو اسال ميرا مقدّد مو گنيس زندگی اس فدرُ ا درسس بنه تھی أب بي كا يوفيض سنيه وريز ہ نکھ ویدار کو ترستی ہے آب دل کے قریب میں بھر بھی تشنگی میں بھی ایک مستی ہے ا ده وجام ير بني موقوف رہ تھی صہائے غم کی مسنی ہے سنا داجس كوخوشي سمحقت مهو کٹ تو گئی ہے ہے کی رات کیسے کئی ؟ یہ اور سے بات اك تحيل سب جو محاج بال ربتا ب کے وہ حس جو بے نام دنشال رستاہ زندگی گوش برا دانه مونی ہے جاتے برنفش برتری آسبط کا کما ب رشاہ نگاہ الل محبّ ت کا فیص ہے درنہ تری نظر کو بھی کیا علم تھا کہ تو کیا ہے؟ ون يرسط تو مفيار، جاره محبت مير، مفرموسهل، تو معربطف جبتو كياري؟ بين نگاه بمسخرے و عجينے والو! پيرحاد نات جوتم پر گزر گئے ہوتے! بيناخدا جويز بوك توشا دايم بالك بفیض موج بلا یار اتر کھنے ہوتے كون سلكت أمنو روك ، أك ك كرشه كون جاسة اے ہم کوسمحما نے والے ! کوئی تخفے کیوں کرسمحمانے الكهارس، نغي كوبنين، شيخ سي مشيخه كرائ كون ال وقت الخام كى سويے ، كون خر دكے كيرس ك بیون کے انرها دے سیمری عص نے سرا ساتھ داکھا و کھی کہیں وہ کویل آٹا ، آئنوین کر توط نہ جائے

- تدكره معامرين

اس دنیا کے دہنے دائے ، این اینا عم کھاتے ہیں كون براياردك فريد سى ،كون يا يا دكير اينا في إے ، مری الیس امیدس ؛ وائے مے ناکا م اداف مرنے کی تدبیر نہ سوھی ، صنے کے اندا ذیرا کے اس دیا کے غمخانے میں عم سے انتی فرصت کب ہو! كون شارون كامنع جوس اكون بهارول بيس براكا ضبط بھی کیتاک سوسکتا ہے ، صبر کی تھی اک حد موتی ہو يل بجرجين من يأف والا اكب مك اميادوك جعياف! الشاروي آواده شاع بص نے تھے سے برارکیا تھا بچ نگر میں گھوم را ہے ، ادما نوب کی لاش اتھائے! كها ل كها ل نهيس موجود ميرك نفش قدم! كها ل كها ل بنيل تو "ما مرا ول حسّا کهال کهال منهی تره یی بگاه در د تشامس کمال کہاں ہیں تھیلکے ، یہ دیدہ رفر نم! کمیس تھی دھل رہ سخی میرے دخ سے کرولال مميس سي بل نه سكاكو يئ سيا ده منز ل کہیں بھی اُک نه سکا بیں مسافر عم ول بى مواميرى سادى مافرت كا ما ك گیا جہال تھی' یلٹ کر بیں سوگوا د کا با لى عكر بعى تو تسكين جبخو سربوني کسی بھی تو یہ مل اتھ سے گفتگو سے بوئی

كارف كوتهم برطرت كارس جواب میں وہی آوا زیازگشت آئی كال موتى مرى فريادكى يدرانى! برمرت بجبى مجيى موتى برتمت یہ بے حسی ہو ت موت بول اگرنه دنیایس زنرگی موت بن محی موتی د ندگی کی ستم ظریقی کو دانعہ ہے کہ کم سمجھتے ہیں ده کبی ددگفی موئی مسرت ای تائش ہے مربرا مذ تحل ہے اوس يترى كا محب سے بويرى كا ميں دليس بوسوق ويدكاعالم توديدن ا گود تحفینے کی اب نہیں ہو بگا ہیں اعتاد رمروں كے روك كود كا م نا براب را برول ک نیاه میں کے میکشی کوائل نے مجی رسواکیا، مگر في ميكني مجى شا دكو بدنا م كر كني يوايون يهمي مح كرنا يراب فخر ا دان نیک نام کے اطوا ر دیکھ کر جیے مری گا ہنے دیکھا نہ ہوسمی محوس بيرموا تحفي سريار ديکه كه کھر کمی شراب نے مجد کو کیا بلاک كجيمتكني ستعوركا بارا موابيون س آخک ده نظر نهیس مجولی مرت ويجا تعا ايك مار م برجا ندنی، بیگھنی خامشی، برتنها کی دل شکته کی بروی معرا بحرا کی مرا نی بس تفافل کی ا دا ہے توسی كيدنه كيم أبكاول سم سففا بوتوسى موسم دلکش ساتی گرد و صون گلتال، باده رسکیس اس احل میں رہ کر بھی میں شا داہست مغوم رامول درگ سوز سے عبارت ہی یه کشی سازگ نقیب نهین فس قدر برنصیب انال می کوی عم بھی جفیں نصیب

متركزة معامرين

سمٹے وین گئے کسی مہوش کے نقش لیلے توہم نصا و تدریک بینے گئے كؤبر فدم به ديروح مك تعابيج وخم ہم پور تھی نیزی دیگرند یک بیٹے گئے دل نے بنا دیا ہے محبّت کا دل کھے بروار دائ شوق مری داردات به فسردہ دیکھ کے تم کو جبال آتا ہے منے و گی بیں بھی کم و ل کشی نہیں ہوتی غرصبيب كاجب بك يذحسن شابل مهو غرجال يركبني د لكتي نبس بوتي وشمنوں نے تو دشمنی کی ہے دوستوں نے تھی کیا کمی کی ہے آب سے بوں نو اور بھی ہو ل گے آپ کی ات آپ ہی کی ہے نقل سے صرف د من روشن تھا عشق نے دل میں روشنی کی سے كسى رخ ببرجب كروعم و سيفت بن تواین ہی تصویر ہم دیکھتے ہیں کسی کی بگاہوں کی بیگا مگی میں مين طاست مين بوسم ديھے مي کریں کیا عمر زندگی کی شکا بہت یبی عم تو ہے زندگی کا ہما رہ محصول کی کو د بی سنسرا را ب ا بر برسر زعم بنبس ول ميس اعْمِ أندكى! داسس مذ بهو ا مجفى بم كل لكات بن آئیے سے بھی رومشناس مذمعی مجھ سے ملنے سے بشیر دہ نظر سۇركسى كوپنىن تھەكومضطربىمى ملا کوئی تفس کے لیے کوئی انٹیال کے لیے

## ناطن کلا و کھوی، سیرالواکسن

کماجا تاہے کہ نواب مرز اخان داع کے بنرا روں شاگر دیتھے ہین کے نام ایک رصرین ارسے تلندی تر نزیب سے درج سے ۔ اس بان ک صحبت سے متعلق کھ کہنا مكل ہے يمين اس بين بہر بنہيں ہے كرحب داغ كا ٥٠٥ ١٤ بيں انتقال مو اہے، " ذان كے الم مالغ مسينكروں شام كروال كا ملسله قائم كھنے كو موجود كھے - ٢٥ برس برالمبازا بذہب، اسم مندان کی تعداد کم ہوتی تحیٰ۔ اب کی برس سے صرف دو حصرات ره كئے عقم وجوش ملياني اورناطن كلاؤ تفوى ركز سند مي ميناف بھی اللہ کو برارے برو گئے ۔ اب صرف ایک حضرت خوش کی دان اپنے اتاد کی یادگادره گئے ہے ۔ خداان کا حامی و ناصر دہے! سيدالوالحن اطن گلاؤكھوى اورنومبر ٨٨ م اءكوكامتى يى ببدا بوسئ، جونا كيور کے قریب اچھا خاصا بڑا قصبہ ہے۔ ان کے نردگ احدثنا وا بدالی کے را تھ مزدت آميے نظم مران کے داد اسپر عملام غوت وکالت مینند نظم اوراسی سلسلے میں مدلوں اسٹانتھے میں ان کے داد اسپر عملام غوت وکالت مینند نظمے اوراسی سلسلے میں مدلوں مير ته مي مقيم رسيد يجرخا ندان في كلاؤهن رضيع ميره ، من سكونت اختيار كال

بهال ان کی کا فی بڑی جا داد اور زمبنداری تنی ۔ ناطق کے والدستید ظہور الدین فی منال ان کی کا فی بڑی جا داد اور زمبنداری تنی دناطق کے والدستید الدین کے اپنا درافیہ معاش بنایا ۔ وہ وسیع بیمانے بریکڑی کا کاروہ ارکرتے منافع دای سلط میں وہ کامٹی میں سکونت بذیر یقے ، خیاس ناطق بیبی بریا ہوئے۔ سید طور دالدین کا مواویس انتقال بوا ۔

اطن کی تعلیم اس زا نے دستور کے مطابات کھر پر سروع ہوئی ۔ قدرتا فارسی عربی برخاص قرح رہی ، اور انھول نے اس کی کھیل دار انعلوم دلیر بندس کی ۔ انہیں ورہ حربی ، اور انھول نے اس کی کھیل دار انعلوم دلیر بندس کی ۔ انہیں ورہ حربی طب تھی ان کے برا در حرد حکیم احمر صن رع ف حکیم برن ) سے حاصل کی ۔ بعد کے ڈوا نے میں رو زمرہ کے کام کارچ کے لائق آنگویزی سے تھی اپنے طور ریر دا تبقیت حاصل کے مربی حربی میں بعض آنگویزی سے تھی اپنے طور ریر دا تبقیت حاصل کی نظموں کے کام کارچ کے کلام میں بعض آنگویزی شعرا منتا سے ان کے کلام میں بعض آنگویزی شعرا منتا سے ان کی نظموں کے لائی ان کے کلام میں بعض آنگویزی شعرا منتا سے ان کا ان کے کلام میں بعض آنگویزی شعرا منتا سے ان کی نظموں کے لائے جے تھی طبح ہیں ۔

كرل اتقا جنائ مك كخلف مصول مي ان كے شاگر و زبان كى خدمت كردہميں -تعلیم کی کمیل کے بعد اکفوں نے ملک کی بیاست میں مجی مصتد لیا۔ یہ کو یا ان کاورشہ تعا- ان كے ايك جي ابيد عنايت الله كرى مداء كى كريك مي صفته لينے كے جرمي أكريزون في سولى ير تعكاد يا تقار العن مروم كانكريس اور خلافت كى تخريكون س داے ادرمے ، فدے را مع وال کرنر مک میں ہے ۔ جو ل کر کھو کے کھاتے سے تھے ،اس ي معاش كى طرف سے كوئى تى تى تى بنى بنى دو مىلىل ٣٠ سال كى اكبورميول كيلى كے دكن رہے۔ ١٩٢٧ء ميں مركن كا اسمبلى كے محل دكن منتخب موسے تھے ليكن روز بردز مال حالت كمز ورمع تى كئى ، اورقو اوكے ضملال كے ساتھ و وسياسى مرارمیاں جاری در دکھ سکے ، اور بالا خرخانہ نشین ہو گئے ۔ ان کاکلام جزان (ددراول) اوربیس اخدار دلامور) بیس ملنا ہے۔ اینے زمانے کے دو مر مخلف رسائل وجرائدي هي ان كاكلام حييبًا رباب - النكو ايات كاديوان آج مك شائع نهيس موا حيد نظول كالمجوع بطق ناطق "كعنوان سع كلدسته "حلوه إير" رميريم كشارهارج ١٩١٧ء كالغربطور شيمه جياتها جندسال بوائي ايك طوب محوّب من معلوات بي ركليل سي غليل) او رتنقدى موضوعات متعلق حيْرخطوط اورمضاين "سبعرسيار و"كے نام سے شائع بوے تھے ( الكور اور) غالب کے دبوان کی شرح کنزا لمطالب اگرجیہ ۱۹۲۷ء میں تھی تھی ، لیکن شائع ابھی پارسال رنگھنٹو فروری م ۶۱۹۷ میں) مونی حسبخص نے سترسال شنی سخن کی ہو اندا نه کیاجاسکتا ہے کہ اس کے کلام کی مقدا رکتنی ہو گی۔ دلوان کے علا وہ کھے اور تصنیفات بھی غیرمطبوع رہ گنبی اجن کے مسودے ال کے تعیض شا کر دوں کے

مرحوم بهت كم أميز تق ، بكه بهت حد يك زو در دفح اور ألها درائ بي بياك على -19 اسی لیے ال کے احداب کا حلقہ ویسع مذہوں کا ۔ افسوس کے ان کا اخری زما مذہب عرب اوركس ميرس كى حالت بين كنا ، اولا ديس جون محموع أنين بيني اورنين بينيان لیکن وہ سب داغ مفارقت وے گئے جار کا توکمن ہی ہی انتقال ہوگیا ؛ ایک لوكا ورايك لوك كوم باروائي بوكرمرك - ان صدات ديني وجماني في كبين كانذركها جهاه لينزم ف بريرك يرك الدن كالمح هاي بن كرده كالح تقر اعضا بیکا رسو کے اورحا فظ مھی رخصت ہو گیا۔ نقل وح کست کک سے معذ و ر موسك يف \_أخروه دن كفي ألكا ، وألسب - الخيس بهن دن سيسلسل بول كا عادصنہ تھا؛ لبکن خداکی شان ، دسمبرگر ست میں اس کے بالعکس صبی اول کی شکا بدا مو تحی ۔ اس کے علاج کے بیے انھیں اسپتال میں داخل کیا گیا۔ حب افاقہ موا کو كُورِ ٱكْرُ ، اوربهالعلاج بو الدابيكن اب كمز وربى دم تَصْ شَعْ ٢٦٠ مَى ١٩١٩مُ ك نتام سے حالت تشولناك صورت اعتباد كر كئي اور زبان سبد مركئي - أ دعي دا س کے وقت آخری بیکی آئی۔ یوں دہ شب ۲۷/۲۹ مئی ۹۲۹ ۶۱۹۱ را رسی الادل ٩ ١٣٨٩) كونا كيورس مالك خفيقى كے بلاوے بردمان جا بہتے ، جمال م سب آكے يتحفي حانے دالے ہیں . صبح ہونے موتے موتے اس حادثے کی جرشہر عربی صیل کئی۔ سوگ س کا ر پورٹین کے د فر سند کرد ہے گئے ،جس کے وہ . ۳ رس کے رکن رہے تھے۔ سرمیر کوحنا رہ ان ک قیا مگاہ سے اٹھا اور سرشام الخیس فبرستان مومن بورہ د الحبور) میں سرد خاک كردياكما - انا للندو انا البيراجيون -اكفلى براض سے انخاب كرده جند اشعار ال حظه مول ؛ برخاب محرعبرالحليم، ناكبو كى ملوكرسى ، جوال كے مخلص نيا د مندوں ميں سے بي ! بعواو ن كادنگ روب يرندون كي ي كل كوخبر بوء سب كرس كي أرم كي

اب كى ون سارك و بىس كردرك " م کونورٹ نہ ای کسی گل کے وصل کی مكثوا أورا عيادت ايى سبى اج میخانے یں رکت ہی سی بیجانتا موں صورت الب نظر کومی أب اورجنس دل كخريداد إى بنس ا تشركل كارفراك شرار تغمر البن رصار ورد راب شع برمين ئے نشغل اله ومطرب بکا مِ نغم ہے عمنواني ديهما ينن سم اسنگي مديده یال دفو دکیف وجراحتصا ر تغمرے متی بروال نرستی کے لیے الله لبس شاءى يوسك كت كفي مدار نغمي الى كل نغيريب اطن إمارشاع وفت كى يه باليس من وقت ابكمال سا كس ك جرال كي ، كون جرا ل وسال تع مال كتاب ، إيك بي زيال ينا ا خدا الكلس في الني الناري المردد نیایس رہ کے خوب بھر ائے جان کل جلیں اے دل بھے ہس بال نا می اندا ز حوادث سے، نودن مو گا، مزرات یسی ون دات اگریس اتو وه دن دور تنبس دوسرول کو کیا ہے، دوس ی سے دشا ای ایک ایک اپنے کو اسم نے دو سر ا پا یا كم مجدس أتي بياب قراس كوكل وي لا کیے کہ تطف نہیں کچھ گتاہ کا ایتا موں کام ہربن موسے ، گاہ کا میں صاصل نظر ہو ل تمناہے ویدیس نسكام مرحيات سے بينا أو كيم منس إل ديھتے جلو، كرتما شاب راه ك المیں کس سے اپنے کی بات کہنا ہی انہیں کوئی سنس کس کی بہال جس نے کہی اپن کہی تم سے

-نددهٔ معامرین

اسے حبول ! باعث برحالی صحراکیا ہے ؟ پیمرا گھر تو ہندیں تھاکہ جو ویراں ہو" ما

أي حا مام برك وفن بس ابنول كوخيال

کونی موتاجو سمیا رابھی *ا*نو پرسال موتا لعيل بخبي موموم ، مُرب دلحب جوبهال بنيو كا أكے، وهشكل الحفا سم فرا بهوكو في أقنا د توبيش أن كو كو كو كالحقام والمزل سه الحفا ميج اك كي ننس شرط، دل زار إبها دئے اٹھانے سی کی تھری ہوا ڈیٹر کے کھا برمقام حن كسه تخفياكه وفاشعار مونا مرفئ كا مخبر ببوتا، تو كناه كار بوما ترا بترینمکش ہر مرے شوق کی ترازو اسے کون ٹول دہا جو حرکے یا رموا اسعايه كل مراكف جوخيال تيره محنى سے درو کیرر سے موامیں اک تمرار موا تقی جهان میری مصیبیت خاطرمشکل سنید سی کوئنی آسانبال کچه دون که آسال می جل ای تھے تیریٰ کا ہ کرم سے سینے کے اوع میں اور سیمعیں ہوا دی کھیں فروزال مو تقاجؤ ل يردرمرا زون تن آرائي تحفي يروساما نيا ل خودسا زوسامال مولي موكني ديو أنگي تكيل امسما ب خر د کا لبال مخدوب کی اسرارع فال جوش ساری داشال کے ساتھ رودا دِ جہال کیوں ہو

بهال هم مول ، من تم مول ؛ زمین کیون آسال دو به

بھروسہ ما فم اسباب بر کس نے نبایا ہے بین کے جارتنکو ل بیں قریب اسبال کیو افتردہ خاطری دل محزوں کو لے مری کھیتے ہوئے جراغ سے گھر کو حبالادیا انظم کے ہم درمیاں سے ، انظم کیا ہم سے تجاب

رہ گئے ہم اس کے بوکر برہ گیا ہر دائ سم

مذكرة معاصرين دونت دل کیا ہے، جاکر الل ول سے او تھیے ال تعالیٰ اینا کھی کچر ، حانے مگر رکھنا نہ ہم ہے دسوائی کا گھ بن معى رسوا ، أو لول مجوا فائره کیا ، رستی دنیا یک اگر کو نی ا یہ توظا ہرہے کہ دہنے کے لیے، كها كن الي موسس كى وضع الرعثق كو ان کس کی ده گئی کو نی عدد سیال نه ہم ہم کمال ہونگے دعاؤں بس الرسونے ک کھ نہ کھ مو نو رہیگا تود موکے کھی فور درہیگا مود موکے کھی فور سے تھی مروضدا اپند مانگ رسم دعا يرب كه دعاك، دعارة مانك یں این ہے زری کی ندامت کوکما کھول! اس خاكدان دم بس المفتنا اكرس دم تفدور موانو آگ لگا دے ، موا بنا تگ لباسبے ،تمجھ کر اٹھھا قد م الجُوكُومِ مِ بْمَانِين كُوكِيا ما نكُ كما مذ مانگ و کر ہو در دکا کہ یہی سے عسلاج ورد یکس کے بس کا روگ ہے، اس کی دولہ نا اگ میری صلاح برہے کہ نور وکھ مانگ

# الم منطفر نگری المحد الحق (مولانا)

توم كے افغان تھے۔ ال كے حدوعلى حين خال بٹران د صلع منطفر مكر) كے رہينے والسيطة - يه دبيهات ان نواح بين انغانون كي منتورلبني سير، اوربها ل كي كفنادا افغانوں کی گذشته عظمین کی داشان زبانِ حال سے کہ رہے ہیں۔ الم کے والدیو<sup>ا</sup> خان الله دیاشاه صاحب سیرمطرعلی شاه ایرانی سے بعیت کرنے کے نعد تا دکب د نبا بو كئے تھے يعس بران كے نام بي نفظ استاه ، كا اضافر دال ب -خان الدويا شاہ صاحب كے ايك بير معانى تقے ،سبرصفد على ابرانى بعلوم متروم براك كى نظر دسيع اور قدرت مسلم تفى - خيائي آلم حبب تعليم كى عمر كو پنسي ، أو سيد صفد علی نے ان کی سم اللہ کر ائی ۔ انھوں نے دنیا ت بن قرآن ، تفسر ، حدث اورفقہ، اورادب عربی کی تعلیم مکل کرلی تھی ۔اس کے تعبرعلم بخوم کی طرف توجر ہوئی ، تواس میں تھی دستگاہ کا می صاصل کی بحب عربی فارسی برط صانے كالبينيه وختياركبا ، نوپنجاب اوراله أباد يونيوسسيوں سے السَّنه تُسرقيه كَے مختلف اتھانوں کی اشادحاصل کیں۔ساری عربرسی میں گذاری سیلے حیدے طرفہ

يس رب اور ١٩ ١٩ مي و إلى سيمتعنى موكر اسلامبه إن اسكول مفلفر آباري المركز بين سع رشيا مرموع .

بخوم سے تعلق ان کی معلو مان کی دسعت کا اندا ذہ ان مضامین سے ہوتا ہے ہجوان
کے قاسے خلف درمائل میں شا گئے ہوئے ہیں۔ اس سی میالغہ بنب کہ مومن کے تعد
ار دوشہ وار کے حلقے میں الم سے بڑا منح کم ہی ہوا ہوگا۔ اس کی شہادت ان کا تیا کہ
صفرت رسول کو بیصلو کا ذرائج ہے بخس میں انھوں نے حیا ت مباد کہ سے متعلق
تفصیلی احکام لگانے ہیں۔ علم بخوم سے متعلق انھوں نے دیا ت مباد کہ سے متعلق
تفصیلی احکام لگانے ہیں۔ علم بخوم سے متعلق انھوں نے ایک مفصل کتا بھی تھی

تقى؛ بىغىرمطبوغە دەگئى ـ

دہ سیاب اکبرا بادی کے فارغ الاصلاح شاگردوں میں تقے ؛ اورخود استا دکوالیا علم او راستعدا دېږ فخرتها رنظمي ان کې اپنځ کټاجي شالع موحکي بن اسلبيل ، کورد سدره وطوبي ،معركة كرملاز ماريخ دادب ۱۴ ۱۹ لا مور) كيتامنظوم ، موخرالزكر بى براي ي حكومت كى طف سان كے ليے در الصور والي ما بارة وطيف مقرر مواتها . ال كيا الردول كي الهي خاصى تعداد ب-عليم اختر منطفر نكرى اللي كي شاكرد بی ، اگرچہ و دائمی کے ایما برتروع بس انفوں نے سبماب مرحوم سے تھی ای جیند غربوں براصلاح لی تھی ۔ اپنی شعرگوئی کے آغا ذمی بروفسسرداحبرر انتھ شیدا نے بھی ان سے متورہ کیا تھا جے بہا کی صحت زندگی کے اخری ایا میں ہون سقيم موكنى ، تو المفول في المين فومشق شاكردول كو حكم دياكه وه ال ك فارع الأ ولا مذه سے رجوع كريں؛ الم هي ان اصحاب مي شائل تھے۔ اى دما نے مي الطاف منهدى اور احد ندىم قاسمى في الم سي عي مشوره كيا ركور تمنت كا بح بجهلم (مغرل بإكتاك) كرينل سيرصفدرحين صفدرنے كلى تروع بي الم سے الحلاح لى تقى -

افیس پراسٹیٹ گلینڈ کی کلیف تفی ۔ اس کے لیے علی خراحی ہوا ، نیکن ناکا مرد ما اور اسی سے ان کا ۱۹ مرد کی اور ان کا دور کرنے کی اور ان کا نال (فردوش کی منطفر انگریس ان کے ذواتی مکان (فردوش کی کے شمال کی طرف کے قبرستان میں دفن ہوئے ۔

چند شعر ملا خطہ موں ا

ا ن ن ما جو حواد م

بجوم رنگ دلوكوم ف كاشانه سمعت بي

می د ن جس کے مشعلے خرمن سبتی کو بھونکینیکے سام

ای جلی کو ہم شمع طرب خا مذ سمجھتے ہیں

بھیالیتے ہیں ہرز خم جرکر کو فصل کل میں بھی جن میں بھول نشا سے غم بنیال سمجھے ہیں

کے اسی تھی آزادیاں ہیں کہ اجن کی فضاؤ ک سی بھیلاہے دام اسری بڑے پُرخط ہیں وہ کوشے جن کے اجو بنے قفس کی صدول سے ملے ہی كى كلش س يا صوايس، ما منطنك داواك لے لٹکین دحشت آب ہی کی انجن کیول ہو مجيحا حدا لهبيل منظود اس دستوركنش كا فروزال انش كل سے مرى شاخ ين كيول، دردكرما كفر، كا وغلطا ندا زهي ب بررگ دلس كفتكن بن الم إد ويكال بها دا باع تمنّا خوزال رسیده مهی کسی بہار گذشتہ کی یادگا رتو ہے ابن گاہ یر دہ حائل جس سے دہ میں ایک جلوہ نے یردہ کی منور بهاراً في مي يأكلش من دورجام أنا يےساغرس بركل بادة كلفام ألب حنگ ونعمنه مذسهی ، ناله و ما تم سی مهی كم بي سامان طرب ميرے سے كم ى سى خونفتان رگ زخم جو کم بی سی ہے تواک سلسلہ دعوت مرکاں تا مخ ہمنتیں! تذکرہ گلیوئے برہم ی ہی وصلے دل کے را مانے کے لیے شام فرا سینے سی کھنگی رہتی ہے ، نشر ی طرح ،الفت کی صلف یہ بھانس ہوں ہی رفتہ رفتہ بیوست جرگر موساتی ہے جو زندگ كوسنبها كے ، ده توت غم ب خراب عيش زمارز الحقي خربي مهين ميضِ ما تى سے نہيں محردم، باده کش كونى میکدے یں ان ہی جاتی ہے، اگر حیہ کمس لیسنے کے ساقی احود ل سے آتی سے وہ کھاور ہے يرك سيف ين جواب كوثرو ز مزمهي استحال کی و دفایس سے یہ کسی خسامشی اب حربین غم نہیں ہوتا کوئی ، تو ہم مہی ۱۲۷

-ذكاة مامري

ازل سے ان کے منگ ودکو بھی جس کی تمناہے

ليه سه ايك ده سحده ، الحلي دو قرجيس ميرا ال سي سحس كے شوخ اشا رد ل كو ديكھيے اك ن اب سيسة فكارو ل كو ديكھيے كس كا شاب سي ميا بها دو ل كو ديكھيے ال كر ك خوال بين مير بنكا دو ل كو ديكھيے

چولول کو د کھیے منستا دوں کودیجھے چلے نو سیر لالہ وکل کو بہا ریں الٹردے! یہ بارش متی رنگ و بو عشقی بتال کو برخد اجھوٹ ہے اگم!

دعو**ت** جيش (۱)

شمع حیات شوق اب جلوه طراز می نهیں دفت نهیں ہے سازگا ڈنا زونیا نکے لیے کوئی نہیں ہے شغلہ دستِ جنوں کے والے اس یے بڑھ گئی ہی اور اس یطلی جنوں اس نے بڑھ گئی ہی اور اس نظری جنوں اس نے بڑھ گئی ہی اور اس نظری جنوں شرین در دوغم کے بعارد ل کوسکوں کہاں

زعم غلط کا ہے اس بحس کو بھی دیجیا ہویں شخ ہو یاکہ مرحمن واقف را ذہی ہیں

(4)

اقی رہی ماحن کی طرز ادامیں دلبری گین میں سانی میش کے کو نٹے رم ہے ترار محری سے زمر کی یانی ہے اوچ مرزی اعث القلاب مي كردش جرخ حينرى جهايا مواهد الكياس عيدك صبح دشام كر اس كي فرندس العي مساخ في بحث كو اس كي فرندس العي مساخ في بحث كو

#### مذكرة مواسرين

عدیدان کی جوکہ ہر خلق دو اسے پہر مسلم کے کمال عج سے دستی ہے تما آفی میری غلق خدا ک خریس کرتے ہیں جو کو قت یہ دی وہی مقلد رسم و د و سیب ری ال كى جىبى سے سى ده ريم عشق كى الكاه ان ي خودي كو س كيا ، عر وو فاراد دري

اكر بيكائين حواب على حذية كامياب و عرجوال سي موردي الذف القلاب كو ظلمن زندگی ہو دوروس کی تجلّمات ہے اساجال بحش دس کر می آفا ب کو وروں کی مض ست بن حاک تھے حالیہ فعر ن نغوں کا جش کے المانغم محرراب کو فطرت سازعت سن السي أوا مومورزن ضبط دركون كى داخيت في على المستان والمومورزن مطلع عبد بريم أج الأنم اس أفيا ب كر

مركة الى بوش كى جاك ملبنديون سف وأ

مص نے صفاکے اوج سے سوکے طلوع وقت لفطوبهان مين ركعوه بالمقصدالكتاب كو

باغمال جب تک کہ ہے برگان در از جین موشس سخاكس صورت ين دمسا نرجين

على كن رسيس نهب محفوظ اعجار خودى ده حراهت موج طوفال مو بنس سسكتا مجهى

ده جنون شوق جوسمرا زسو زول بنيس شورش اوارگی مے رونق عفل بنس

سا ذب موزوفا كے كيت كوسمجھيكا كون طوة كيف كي تنوير كوديكاكون مدخره معاصرت

دیکھ ان کی سمنت بھی اسے مالک سرووسمن! جن کی جولا بھا ہ سے تدت سے پہنا ہے میں

سروفا وا رگلستا ن مستی واد سے فرر آرا داد سے فرر آرا دی سے لازم، نو اگر آراد ہے

م و اخوّت کا بجاری تزیم گر مروف اً ور مذسن کے قا درمطان کا ہے یہ نصلہ

حب سے دالب نه منهی انسابین کااحترا خود شخر دیو جا میکااک دن نیا وہ انتظام

## باظركا كوروى متبراح علوى

ن كے والدمرحوم اميراحدعلوى عيم منه دراوركامياب لكھنے والے نقطي، كو بالصبنت و اليف كاشوق اور ملكه ورتے ميں يا يا۔

فول نے اپن سوائے عمری اور شفنہ مری میری اور اور کے میری ولا دستا کھیا گڑھی اکا کوری ایس ۲۶ محرم ۱۳۲۰ ھرده می ۱۰۰ و ۱۹۱ کو ہوئی ۔ تعلیم علی گرو گئر کے اور اور میں اور سے میں کرو گئر کے اور میں اور سے میں اور کھی ہوئے اور اور العرب سے شنی اور الحکی اور کا در کھی ہمت ہے اور تعرب ایساں کے احول اور باشندوں سے دیجی اور معلی کو احراب اور باشندوں سے دیجی اور الحصار المضاعف کروہ ا

وه نظم ونتر دونوں برفاد دستھے جب بک ہوار درست اسے ، فلم بانھ سے بہاں جھوا۔
بسب صحت کمز در سرکئی اور بنیائی نے بھی سانھ جھوا دیا، تو دو مرول سے تھواتے ؟
جود است حل است حل است فلمبند کر دیتا ۔ معلوات اور شالعہ آنا وسیق معالم وہ کئی موضوع میں بند منہ ب فیصے۔ اگر مضمون علی اور تحقیقی ہوتا ہ حب بھی وه طا فظے کی مرد سے اس کی جھوٹی سے جھوٹی تفضیلات تھوائینے اورکسی حوالے کی کتاب کے دیکھینے کی ضرور من محسوس مزہر تی .

ا نرعرمیں مذہر سے بہت شغف ہوگیا گفا۔ صوم و اعلوٰۃ اور ادر انفال کے بہت با بنر مو گئے تھے۔ بخوم و حفریس کھی خوب د اندکا ہ تھی ۔ اور یہ تھی انحفیس اپنے والد سے ور اثنہ ملی ۔ اکثر حکم اسیا درست و تاکہ لوگ حیران رہ حائے ۔ اکثر حکم اسیا درست و تاکہ لوگ حیران رہ حائے ۔ اس مند میں ما جررہ شد میں

اوگو ل كونعومذ محى ديتے عفے اور سرطرح كامتوره مى .

خوش اخلاق ،خوش فوراک ادرخوش برشاک نقے ، دعوتیں کھلانے کے بیجے شویع حال انکر اخری زبانے بیں مالی حالات مرہن سفیم موگئی تھی ،حب بھی ان کی صیار ریم بیری کری دیائے بیں مالی حالات مرہن سفیم موگئی تھی ،حب بھی ان کی صیار

كرف ك عادت مرحى .

مِنْمَنَى سے كَمْنِسْرِكَا جَانَ لِيوا مرض لاحق بهوگيا ، نكين ان كے صبر وشكر كے فربان عابية كو كھي أُن اكس ننهي كى ورمذ دسجھا كيا ہے كواس عاد صفے كے مرتض در د سے چينس مادا كرتے ہيں .

ای میں اجولائی 19 19 19 میں کے ذفت لکھنڈیس جال بحق ہو گئے۔ لاش کا کور<sup>ی</sup>

گئی اور و ہیں کہ شریف کے قبرستمال میں آخری خواب کا ہ نصیب مونی ۔

تمربسوا لي في اريح مجين إ

جهان علم دفن مفارقت مع فراه المحاج الوقى دور إب، كونى الخول إب أج

جمانی بادگا رجار بیلے اور نین بیٹیاں جھید ڈس ۔ ان میں سے ددارے اُکلتان میں ہیں اور ایک باکتان میں بچر شخص جناب احدا برا میم علوی روز نام مُو قو می آوا در بین اور ایک باکتان میں بچو شخص جناب احدا برا میم علوی روز نام مُو قو می آوا در بین مالاندم ہیں .

#### مذكرة معاصرين

نیزل لؤکیا ن بھی اپنے گھر بار والی اور خوش وخرم ہیں ۔ ان کی تصنیفات کی فہرست بہن طویل ہے ۔ ان ہیں سے حیند زیادہ اسم ہیں ا (۱) نا ول جہدر کلا ؛ منہر اصلقہ ؛ ستا دول سے آگے ۔ (۱) تنقید؛ حالی کا نظر پیشاعری بتنقیدی شعور؛ جائزے ، مطالعۂ حالی ؛ مطالعۂ سنبی ؛ مطاقۂ اس درس تذکرہ : اور وکے سنبروا دیب ۔ (۱۷) اسلامیات ؛ ولی اللّبی مخر کیک وغیرہ ۔

### عندليب شاداني، وجابهت عين

سنبهل دضلع مراداً باد) کے دہنے والے ریک صاحب اثنیا ق حین کھے۔ وہ جھڑے اور حد قد س کی بڑے ہیانے بہانے پرتجا رت کرتے تھے۔ اصلاً صدیقی شنج تھے۔ ان کا ناح کر حری قاضی ارام ہورکے تھیا نوں ہیں ہوا اور اپنی سسلرل کے دواج کے مطابق انحو نے بہتی تا ما دوائی زیرگی دام ہور میں بسر کردی ۔ بیس ان کے ہاں جا میت رخ دواج کے مطابق المحت کے معدد دوان اور اپنی زیرگی دام ہور میں بسر کردی ۔ بیس ان کے ہاں جا میت رکا دی مند پرتا اس کے دوات کے مارچ ہم ، 19 م رتب ہوئے۔ ان کی دسویں درج کی سرکادی مند پرتا اس کے فولادت کی مارچ ہم ، 19 م رتب ہے ، لیکن برج جے ہنہیں ہے ، وہ اس سے بہت راب کا مال دولادت کی مارچ ہم ، 19 م رشد عالم برائیاں ہوجا تی ہیں۔ ان کا مال دولادت مال با محمد میں اس طرح کی غلط بریا نیاں ہوجا تی ہیں۔ ان کا مال دولاد سے میں شادان مالگرا می کی بدولت جیئے فیص جا کہ می تھا کہ عندلیب نے مثا دائی ، کی نبست انعیا دکی اور دہ تھی الیس کرج ذو علم میں برگی ہوگی ہوگی ہوگی ہے۔ میں دائی میں کرم ذو علم میں کرم دو علم میں اس کرج ذو علم میں کرم دو علم میں اس کرم دی میں اس کرم دو علم کرم دو علم کی میں اس کرم دو علم کرم دو

ہوں . مرسمرعا نب کی تعلیم کے دوران میں بنیاب دینورسٹی کے امنخا نات بنتی عالم رفارسی)

ادرمولوی عالم (عربی) کی استاد حاصل کیس ۔ دسوس درجیس تھے کا مک برسنونی كى بعث مدرسے سے نكال ديے گئے۔ اب يہ لامور علے گئے۔ يمال امفول نے بى اے نک كے امتحانات برائيوط حيثيت سي ياس كيے (١٩١٧) انفول نے طائد بهت کم عری میں شردع کی ۔ عربی فارسی کی تعلیم تومکمل کرسی چکے تھے اور آسس ز انے میں پنجاب ہی سرتعلیمی درسگاہ میں یہ زیابی سرھائی حالی تھیں اس کیے مرتی کی طازمت کے حصول میں جیزاں د شوالہ ی پیش پنہیں آئی۔ بیلے ۱۹۲۱ع میں جند ماہ خالصہ مانی اسکول گرود الہ رضلع ہوسنسیار بور) میں رہے ، اوراس کے بعداسلامیہ اسکول بریل جلے آئے ۔ ۱۹۲۸ء میں اسی حیثیت سے الحیسین کا اے لامو مين طا زمين مل كئي، جمال و الميالي دياست اود امرام كي يول كي تعليم كاخاص انتظام تفاراس ذما نے میں ال کی نواب دوجار زضلے دومتک ، سے ثنا مِالی ً عِوْمُ اوروه النفيس اليف ولى عمدكا الماليق بناكرايف بال في عد دوحامة يركن ل دورس رہے اور ۱۹۲۹ میں و إل سے دئی آگئے ، جال مند د کا نے س ار دوفال ك بيكير ومقرد مبوك -

دو جار کے تیا م کے ڈما نے سے تعلق ایک واقعہ قابل ذکرہ،

غالب کے احباب میں محد تفضل اللہ خان کا تا م کے خطوط شامل ہیں ۔ منٹی تفضل اللہ فارسی اوراد دو کے مجبوعول ہیں ان کے نام کے خطوط شامل ہیں ۔ منٹی تفضل اللہ فارسی کا ایک ننی ایپ نے دیوا عبین تھوا یا تھا۔ بعد کویہ ننی غالب کے دیوان فارسی کا ایک ننی اپنی گیا، اور جس نمانے میں عند لیب کی طرح دوجا بند ایا سے کی اور جس زمانے میں عند لیب شا دانی دہاں گئے ہیں، دہیں موجود مخفا ۔ اپنے منصب کے باعث پورا کر ایخیا نہ اس کے منفول نے منظم دانے منصب کے باعث پورا کر ایخیا نا میں مناز ان کا می لاچا گیا۔ اس کے منفول نے منظم ننی دیچوا، نوان کا می لاچا گیا۔ اس کے منفول نے دیو کو ان سے بہنصور ہم یڈی نام کا کا کا کہ نام کا کا کھا کہ فالب کی ایک رنگین تصویر بھی تھی ۔ بعد کو ان سے بہنصور ہم یڈیڈ نسی کا نے کھا کھا کہ فالب کی ایک رنگین تصویر بھی ہم کی ۔ بعد کو ان سے بہنصور ہم یڈیڈ نسی کا نے کھا کھا تھا

کے فاری کے پر و فیسر محفوظ الحق مرحوم نے لے لی بوہ غالباً اس کا عکس تیا دکر وانا عبائے سنے ۔ کرنا خد اکا کیا ہو اکہ اس کے حلد بعبدان کا انتقال ہو گیا۔ دہ وصیت کر گئے بننے کہ میرا و خیر و کنٹ و غیرہ خدانج ش اور ٹیل بیلک لا ٹیر ہری ' ٹینہ کو دے دیا جائے ۔ چہا سنج ال کما اول کے ساتھ یہ تصویر بھی ٹینہ بنج گئی اور آج بھی و بال موجود ہے ۔ شا وائی مرحوم حب ڈھاکہ اور ٹیورٹی میں ہر وفیسر مقر مہو گئے اور این طرح قوال موجود ہے ۔ شا وائی مرحوم حب ڈھاکہ اور ٹیورٹی میں ہر وفیسر مقر مہو گئے اور این طرح کو یا یہ می محفوظ موکیا ۔

خيريه نوحله معترصنه مقاء

مرواء میں شادانی صاحب دھاکہ ہو نیورسٹی میں فارسی اردد کے اساد مقر مہوئے۔
ہیں سے دہ اسر ۱۹ عمیں لندل گئے ہم جہاں سے اعفوں نے مبند شان کے سلمان ہوئے وی کی شد لی ۔ اعفوں نے مسلمان مؤرخوں کی فارش کے موضوع پر مقالہ بھے کہ بی ایج دی کی سند لی ۔ اعفوں نے مسلمان مؤرخوں کی فارش تصین فان نے اسلوب وغیرہ پر بحث کی ہے ، ان کی تاریخی حیث سے اسلاک فی مزکا نہیں کیا ۔ گو یا موضوع فارسی ڈیان تک محدود در لم ہما تا تئے سے اس کا کوئی مزکا نہیں میں ۔ دہ مئ ۱۹۷۹ء کی شعبہ فارسی دع فی سے متعلق رہے ۔ اور آسی نہین ملازم من سے سبکہ ویش مہوئے کھے ۔ اب وہ نقلِ مکان کر کے دا میورا نے کی تیارات میں مصرد فی تھے کہ خالتی حقیقی کا بلا دا آگیا ۔ ان ہر دل کا دورہ ہی اجس ہر اسپمال میں داخل میر اسلام اسلام کی میں داخل میر گئے ۔ بہیں ۹ ہولال فروہ ۹ اع کو عصر سے کھیے ہیئے داہ گر اے عالم میں داخل میر گئے ۔ بہیں ۹ ہولال فروہ ۹ اع کو عصر سے کھیے ہیئے داہ گر اے عالم میں داخل مورئے ۔

المحول نے اپی صلاحبتوں سے بورافائدہ نہیں اٹھا یا جو کیداکھوں نے بیچھے جھورا المحول نے اپی صلاحبتوں سے بورافائدہ نہیں اٹھا یا جو کیداکھوں نے بیچھے جھورا سے ، دہ اس سے کہیں زیادہ کے اہل تھے فظم ونٹر بر مکیاں قدرت حاصل تھی۔ ایک ذیائے ہیں دہ بر بم بجاری کے فرضی نام سے افسانے بھی تھتے دم مطبوعہ

مرابربرب

نظ : فتاطرفية رغز ليات ومتطومات (لا مور ١٩٥١) تنظم :

تخيق، تحقيقات (٤ التقيفي مضاين)

تنفيد؛ اردوغ الكونى اوردو يطاضر ديهمضا بين ببليسلسله واله مامنا مرساتى وملي

ين جيد عقى ؛ برام انكال رخطية صدارت بوم أفال - ١٩٥٠)

انسام بسجي كهانيال ؛ ونبش

اول، حجواً نحدا۔ (دوطونی افسانے، حجوظ خدا اور بے دورگار)
دورا ان قیام لا مورا تحول نے بعض نصابی کتابوں کے ترجے بھی تیار کیے تھے مثلاً
انشای ابو انفضل (دفتراول) ، جہا درفالہ نظامی سم قندی درمقالہ اول ) ، دباعیا ،
باباطا ہرعربان ، قصائد وا آئی ، نقش بدلیج رحدید فاری دبان کا لعنت تھی ای ذما کی تابیف ہے ۔ اس کے علاوہ ۲۸ وائی بی ایک دوند نا مرد مشرقی باکستان ، حادی کیا خفا جہا دسال بعد ما بہنا مرد فا ور اکال بیکن دونوں مالی شکل سے کاشکا رم و گئے ۔
ان کے اکھ جانے سے مشرقی باکستان میں برم ادرد کی ایک اسی شمع فروندال گل موکسی اولی کو کھی اسی کھی ہوگئے ،

جسنے دندگی بھرائي علم کی روشی سے دنوں کومتور کیا تھا۔

بہلے نشاطِ دفتہ کے حبد سعوسینے

حیاندن اوراداس تنهانی تم مرکس حال ین خدا عانے! تم ياس بواورد ل كابيعالم، توب إيمال توجب وورتع حب مي ما القا ماندني سره البحر اوك محواظلاط تم اكر سمراه موتيس الم بهي منت بولت ما ندنی امنردہ ،گل ہے دنگ دلی، تعنے او اس اك ترے جانے سے ، كيا تبلا دن ، كيا كيا ہو گيا الے، کیا کو. ریکی اس براوالفت براحی در درل کهنا مواور إرا مه مو تفرير کا نتی کمبی رحن و محبیت کی واستمال شاکا میول نے باسے کا اونیا بذکر ویا ذلمنے کی طرح اے کاش اوہ بھی بیو فا موا كداب اس كى د فائيس يا دا كرخوب كرلاتى بي التدرك، ديوالي شوق كاعما لم وعده تهيي اور طانب درد بيررام ا کشعلہ ہے کہ سینے میں لیکنا ہے مدام ننا ہی مجبت کا صلہ مؤنا ہے ہبت مختصر منے مجت کے کمح کر مجربھی ہر کھی اک زندگی مت الدال مهى يرات على ادال مهم بيريم خودہم نے جان جان کے کتنے فریب کھائے كمت تفقم س جو الكركو وحبس كريم! صتے بی تم سے چھوٹا کے ، نقد برحود کھائے دل آج سید گھرا دیا ہے اے درست ان کا کھ تذرہ ک دل کو مذحانے کیا ہوگیا ہے جی جا ستا ہے دونے کو اکثر دل کا بیرحال کیاہے غمر تنها نئ نے کہ ملے صبت وسمن، توہس جا تاہے اب كيداليا كلام الانظم وجوال كمطبوع مجوعً نظرك بعدكا كما مواسي: - يمال

پری دری فردی عربی اس لیے دی جا رہی ہیں، تاکہ ایک تو بیم محفوظ مو حابی ؛ ددمر اس لیے بی کواس طرح ان کا رنگ شخن اور سے طور رسا منے آجا بیگا :-

او رجیرے مری یا دوں کے نظر کے ہیں اور خواب نظر کے ہیں دل دھو الحقامی اور خواب نظر کے ہیں دل دھو الحقامی کے شاید وہ ادھر کے ہیں دار با نی کے ہمیں کتنے مہرائے ہیں دار با نی کے ہمیں کتنے مہرائے ہیں کتنے دیواں در و دیوار نظر آتے ہیں جینے دوارہ وطن اور کے گرائے ہیں اب ہمی کچھے ذریب کے اور انظر آتے ہیں اب ہمی کچھے ذریب کے اور انظر آتے ہیں اسلامی کے اور انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نی مرد خور شیر اتر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انظر آتے ہیں جاند نی ہو تو یہ نیا در انداز تو انداز کی ہو تو یہ نیا در انداز تو انداز کی ہو نیا در انداز کی ہو تو یہ نیا در انداز کی ہو نیا در انداز کی ہو نیا در انداز کی ہو نو یہ نیا در انداز کی ہو نو یہ نو یہ

بر مرکحب گیرو کے شب نابکمر آتے ہی درستوائم ہو کے میں ایم استے ہوں کردا ہے کہی یہ عدا ہم ہو کہ مل استے ہوں کے مشاددل کی صنبا ہزاد کا کہ مشاد کی صنبا ہزاد کا کہ مشاد کی مشاد ک

فاک میں س گیا مبراصی گیا می بتود فری کا اب کوئی بہاو کہاں عہد و بیال ترے کا غذی بھول ہیں داک ہی دائے ان بی شوہ کہا خواب کیوں کر کہوں ہیں تو بسیا دھا اور اگر ہے ہے بیب نوکی ہو اب نوا تا ہمیں خود کھے تھی بقیں اس کے کید کہاں میرے از دکہا کون ہذف دن تھا ہجس نے تغیید کی چاند کے باس وہ عل دہ کو کہاں جاند کے باس وہ جہتم جا دد کہاں کی با تیس کی بیٹ دہ مجبت کی بسیا در این گئیں دہ خوروانی کی با تیس کی بین کہ میں اس کا میا در کہاں دفاخ ورجوانی کی با تیس کی بین اس کی اس جا دو کہاں ٠٠ تدكرة معامرين

بيئة الفدركل ميرى تنبا في مفى السماؤل سيحبن الرائي في مع نیکن کیے اعتبار اسکا ان الشن اداب الراباد و کہال

كا مرددلس كلي جيمان مارا، ممرسحرو افسول كايا ياية كوني اثر ينري أنتھوں ميں ہے بولمني فننه كر إدرية نبكال ميں ووا دوكها

اینے دامن سے برکھیے وہ النومر شے لس میں ور الفت کی ملرج ہ تقش برا سب به يمتنا مگر اس كا د امن كما ك مبرك نوكمال

النامي صبياك الفت مفيلكي مونى الأمن مشت ي ومن المنافي کیفِ الفت سے دحنت کو نسبت سی کیا نیزی انظین ل چیم اسوک

دل بدانوا دکی مارش محمی اسی قرمز تھی شعلة حن من الش بمجى اسى توريقى حشربن جانے کی خواہش جمیل کسی نور بھی

منتبنم غم كى تراوش كمجى ليي توية بقى مرى نمناكى بالسشن كبي السي نوية تقى دل من محمق من من من الدك كرنوليك الما المرك والمرك المرك الم حذب إخلاص كا عادب يا موح مرب مرا ندده كى برس المحمى الى توريقى ترا خلوے تو وسی مراے ماہ تمام! دل میں حدیات کی شوش کھی اسی تورش سیرے کرتی تھی تظریا ندکو سط معنی مگر ارزومندرستنش ، مجھی ایس نوبر تھی أوفي بيلي مجعد وسننال ي تقيل مكر م محمر بن نظر س مد البط سحى بن سمن ا ندا می دگل ببرمینی ، قبر به قبر

اب جو با ياب ترابرار وحي درتاب محردشام ک گردش، کمبی اسی تو دیقی

ادر تقدير سے جا ندنی دات ہے اج طوفان جذبات كى رات ب طاند کلاتو بھر جاندنی رات ہے

شوق کی دات ہے، نا زکی دات ہے نعنه سے جاندنی بادہ سے جاندنی عمكده مجرستبتان عشرت بنا آج کیوں اس قدر مو بہی دات ہے؟

ام کی مسے ملے کون سی داشہ ہے؟

بزم انجم فقط د اس کی د اسے ہے

جوند اسکی بھر، پر دی داسے ہے

کیا خبر نفی کہ یہ اس خری دات ہے

دل منبعلما ہیں اور انعی دات ہے

دات کل بھی تفی اور انعی دات ہے

دان کل بھی تفی اور انعی دات ہے

زندگی اب ففط دات ہی دا ت ہے

میری میکوں پڑا دوں بھری دات ہے

کنتی مسنسان و دیران و اندوه گیس به دیم کل کی منبتی بهونی رات ہے اگلی سی کمان وه رونی برخم سخن! مصرت بین، شاصغ بین نه فاتی باتی کل مهم تھی مذہونگ اے بوری ان وطن! ده جاسیگی بس ایک کہانی باتی

### بيخود اعباس على خال

ان كاخاندان بيها نول كاتهامكن ان وكول نے تدن سے لڑائى بھڑائى كامشغلة ترك كركے درس وندرس كا ببننيه اخليا دكر لباخفا حيا كير ال كے والدرمضا ك على خاب , كجى مدرسى بيشر تخفى ـ بنخود ٢ جولائي ١٩٠١ كو قصيد قاضى كى مراس رضل فيفن یونی) میں سررا ہوئے نے بین وطن سی میں گزرا سن مشکل مادہ مرس کا ہوگا کہ مداواعين بعرباره برس اين دا دا كي ميت مي كلن على اج تلاش روز كاري دہاں گئے سے اسرائی وروں کی تعلیم وطن میں کمل ہوجکی تفی اب مرل کے بعد سے اخریک ایس مرائی ورج میں اخراد حال کرنے بعد سے اخریک اور می تجلیم کلکتے میں ایل کے دسویں ورج میں اخراد حال کرنے كے بنتے ميں دوسال كے بيے "البركبيروطيفة الله - ١٩٣٠مي اسلاميكا بي كلكة س ال اے کا امنان یاس کیا ، تو فارس (اکرتر) یں مرف درجہ اول یا یا ، ملکه صوب بحرس اول آئے بی صورت دوسال بعدایم اے بی رسی -السيكامباب تعلمي دورك بعدالا زمت كى كيالمى تفى إجنائي فوراً بى كلكته مدرسه یں مدس موکئے ۔ حیدے معدانی ادیلی اسلامیکانے (موجودہ مولانا ا اداکانے)

یں چلے گئے سب سے آخر میں پر ندید ان کائے ، کلکۃ یو سورسی میں فارس بڑھانے رہے ؛ زندگی کا آخری ذارہ بیسی گذرا۔

بڑے ار ماش اور ملبی اُدی تھے ، دوسنوں کے درمیان ، جن کا حلقہ ہرن وسیع تھا' خوب جيكنے سے - امتدائي زا مد بهن عيسرالحالي اور تنگي ترشي ميں سبر بواتھا ،اس سے طبعیت به من انجز رس برگئ تھی ۔ اس کا پہتم تھاکہ کلکتہ جیسے گراں شہر کیس انھول نے انى سلىقەمندى سے دوائى مكان تعميركرليا تھا . ١٩٧٥مين ج بھى كياتھا -من دن سے تقس کاعا رصنہ تھا۔ ۱ اگست ۱۹۹۹ صبح کے دقت اس کا شدمددورہ برا علاج کے بیے جمن بائی استِنال سی بہنیا و ہے گئے ۔ نسکین وال مجم کونی افاقہ بنیں موا - اس دن آدھی دان سے کھر پہلے ساڈھے گیادہ ہے انتقال ہو گیا - اکلے ون (٤ راكست ) مديهر كوحبازه الحما - تلجلاره ذكے كوبرا قرستان (١) يس وفن تبوخ مرد بزشا بدی میں بیٹی مدفون ہیں۔ بنج دکی قران کے الکل ہی قریب لکے عین اس کے پانین کوئی گر بھرکے فاصلے پر ہے ۔ وصیت کی تعی کدمیری فر کی رکھی وائے۔ خای تعمل ارت دیں ہی کیا گیا۔ اسسے قوی اندلیٹہ ہے کہ مرورز ا ماسے اس نام دنشان كسمت جائيگا به ميكن بيهي ديم اورخام خيالي مي -

مے نامیوں کے نشال کیسے کیسے ۔ ان کے خواجہ اس مجل مظہری نے ایک دیاعی میں مجری تاریخ کھی ہے !

برم احیاب کی ده دینت نه را وه وادی مندصدارت نه را ا برد نقی بزم بدم کرگ بیخو د کهتی برا انتین دهشت نه را ا

اگرجه افعوں نے تفننا چید نظیس بھی کہی ہیں، لیکن ہے ہے کہ وہ فول کے شاعر تھے۔ ان کی دو کر ال کے شاعر تھے۔ ان کی دو کر البی جیب علی ابن ورسی کنا ب ہے جس میں دو کر ابن جیب علی ابن ورسی کنا ب ہے جس میں

بچوں کے لیے بختلف معلوماتی مضایر میں رم) جام بیخودی رکلکند ۲۱ وا) کلام کا مجوعرم يعدكاكون ربع صدى وخره غيرمطبوع ده كيا كيفرشرى مضابين ميى بي وخلف رسائل س منظوات العبيد مطبوع كلاميس غرابيات المنظوات العبيه کلام اور حادث بخم ک مرح میں فصیرہ کے ہے۔ كلام بررضاعلى وحشف مرحوم (ف جولاني ٢١٩٥) سے اصلاح لی - اور الفبس سے

غالب سے عفیدس کھی ور نے میں بائی باکام غالت کے عاشق کھے تھے ہیں،

كلام حضرت وحشت ليندسي بيخود! كال مقرت غالت كو ماشنا بيون سي

جس طرح دحشت سے بدن لوگول نے فیض یا یا، اس طرح بنی د کے طفیل اس شمع سے کی اور شعیں اوشن ہوئیں کلکتے میں ان کے شا گردوں کا اجھا بر احلقہ موجود ہے خدان النيس قابل او رنيك عبماني اولادسي عنى نواز ارجا رصاحبراد سائي مادكا چھوٹھے ہیں۔ اکھوں نے سب کومعقول تعلیم دلائی رسب سے بڑے لڑکے جناب احرحن خان ابم اليسى اسينك ديوركاني كلكنديس ساسس برهاتي س.

ملے حبد سنع طاحظہ ہوں ، جرجام بیخودی سے بعد کا کلام ہے ؛ کسی سے عشق کرنا اوراس کو با خبر کرنا ہے اپنے مطلب وشواد کو دشواد ترکرنا نزع كى سخى برهى ان كويتمال دسيم كر موت مشكل موكتى الحين كارامال ديجوكر مل سكا خذائے كرائح بى انسوس! بدل می ہے گہ اس سے زمانے کی الگ ہوا خصر سے یہ مجہ کر يس اين منزل به حسارا مون آپ کی مگر نعب ل دے ات بھر لوسط کر مہنیں آ تی کون کس کا ہے ، کو ن سنتا ہے مس سے س کا سکلہ کر سے کو ٹی موت وه ما مُكُنِّج لذت كشّ ميداد منس الخن غمركا بدل البيشة فريادهي

م بدن كے زى برم كى زينت تو ہوا كھے تو كام آيا، مجھے ديجر كے حيال ہونا تعميكيا الرمجولو حبث مجر حوال كرك جملك ب حن يسف كي زلنجا كى جونى دل النوى دولوندول سے مجھ ملكاسا موجاتا ہے اب اسسے ذیادہ ادر اُحالا ٹوٹے تامے کما کے اِ ند سنگ میل دنقش قدم اندهیرا سے تری اللش نے کم کردیا کھا ل عجم کا چک کردنگ برا نا کا یک مجراجره جان تمنای بین تضویری برانے کی دہانے كومشش بعبث، تربرعلط، فطرست كا بدلنا نا مكن بور او المنه المناعفا ؛ جو المواكاء اسس كوم و السب المنزين جندستعراد وديكهي ، حوال كي مطبوع مجوع جام بيخودي سي اخوذ مي ١ بنجود برائقا دربوتو يوجبي مذبات على اب مال يوجهن بي غربب الربادكا مراوالهوس بيعيف استم مو كيا دوا جنس د فاكو آسياني ارزال منا ديا بيخود إسمايك دل مي كي كياكيا خيال تق سب كوفلك في خواب برنيال باديا ييان بينارن بينيا ذي سي اخدا معلوم موا سي خد امعلوم ، کیا عونا ، اگر وه سن خدا مو تا! الرج عهدوفاكا مذاعنسا دايا بهت بيهي كدل كونو كجه قرادا يا بیخود کمال میں اکلی ہمادی حنوں کی جب نفاتنگ ہم سے بیزین اور بیرمین سے ہم جب است منزل الفين الميك مع لوج محمين كا كەلتىن سے مجتن كى ، فربىب حن كھاسے س كان علم دنن ساد م بيال اولام باطل بي بنیں مجھ فائدہ ال مسئلوں بر مرکھیا سے بی تھردمرہ یے دانش جیکادے سرکو فدموں ہر تصدین ارخودداری اقراس این مانے یں احدین ارخودداری اقراس این مانے یں احداد

منكرك سي جيوك كراليا موالي خانمال جيب ديرامال ميرا خداكو في سس مان كربيخود موافو دوشمن اين حاك كا بھرکلہ کیول دوستوں سے نے مرکوئی بن مرسے خبال نے خلوت کو کرد یا محعنسل تری گاه نے خلوت برا یا مخسل کو كهال سے آئی پرجیرست نگاہ بیخو د میں كماس كود بجركے سكة ب ال محفىل كو ده مران شب الذكون مرا ل بنس کیا کم ہے یہ زمین جی ۱۰ گئے آسمال ماہو ان كومنظورخود نمنا كي تقى سجمير مفنى اكيب لن ترا ني جي سم ال كوبريال باكرا كبيس كيا أ رزو دلك بگا ویرق سے فامرہے جونسمت جال کی ففطاك بإس دون مبنجوب كباكرون بخودا وكرمة عا فيست معلوم بي محمد كريمي منزل كى عام كردش س مواوردوركفي مجفزاك منح محمی اسی بھی تواک گردش درال موائے بیودی سرحدادداک وحنول سے، بغود إ دوفدم اور كه طے عالم امكال بوطئ چن سرق سے مگلیس سے اور ہے صلیاد ففسس میر تھی ترہ نیاہے دل جین کے بیے داصى بدرضانفاتوا نبكبن حبب لوجها نفا الجيم كهنا تقيا بیخود! یه تری خاموشی می اکشکوه یا باجا تا ہے شكوة حور وجفا كيونكركري امل ومن س کے مرووفا کی یاداب کا لسب سوشش بہم کا حاصل انتفات برق ہے ۔ تکر حاص ہے جب وہ سی لا حاصل ہیں ہے منهرو گایس بنول سے اتو خداکو النہ اللہ معضوف سے خداکا انجھے خوف ہے خدام ہاری می موداس کی جودہ ہے جو سرا توعون ہیں ہم ىنه تقرح بم الو ضداكها ل تفياء نهبي جوسم الو خدانهم

## لابوسعبر محد مخدوم عي الدين

گرکا احول تعید ندمی مقاراس لیے مصرف تعلیم کا قرآن اور عربی سے آغازہ ا ملکہ نما ذرو زے کی پابندی اور روزا مختم خوا مجکان اور سی کی حاروب کشی اس کا لا ذی جزو قراد پائے ۔ نمال با بعد کے ذمانے میں ندمہت تعیداور اشتر اکی خیالات قرب ای ابتدائی احل کا ردعی مقیا۔

154

مخروم نے عنما سنہ یو نبورٹی سے ایم اے کی سندن اور اس کے بعدد ہیں تی کا نے میل وہ اس کے بعدد ہیں تی کا نے میل و پڑھانے گئے لیکن طبدی اپنی سیاسی مرکز میوں کے باعث الا درست سے انحر دھونا پڑا ال کی دلیجی اشتر اکی خبالات اور اسی وجہ سے ٹرٹید یو بین مخر کیا سے تھی ۔اس سلسلے بیں انھوں نے بعض کا نفر ننوں میں مرکزت کے لیے یو دہ کا سفری کیا 'اور حیدے وہا مقیم تھی دہے ۔

۷ ۱۹۵۷ء میں عام انتخابات کے موقع پر وہ اندھوا پر دلیش المبلی کے کرن نمقنب موسے

ائی دفات کک وہ اس کے رکن رہے ۔

و العض حلبوں میں ترکوت کے لیے ، ٹی اُٹے ہوئے تھے کہ بڑستی سے ۱۹ اگست ۱۹۹۹ میں کو ان پردل کا دورہ بڑا ۔ فررا اردون استیال بھیج دیے گئے ۔ دہاں حالت کچیر مسلامی کی است کی است کی است کی برست کو است کی برست کو است کی برست کو است کو سائے ہوا ؛ اسب کے بیجان میں ان جہان سے دیرا او میں خامی میں اور میں تورکی جرستان، درگاہ شناہ خامیش میں میروخاک جوئے ۔ دہا م بی کے فواح میں تورکی جرستان، درگاہ شناہ خامیش میں میروخاک جوئے ۔

اکفول نے کسی زمانے میں جینون کے وراسے ( Cherry Orchard ) کو اسے باکل ادروسی ایکول بن کے نام سے متعل کیا تھا اور اس کے نام ورتقام تبدیل کرکے اسے باکل حدر آیا دی فضا کے مطابق کر لیا تھا۔

انعام دبا ؛ يدان كى بيوى كواد اكبا كبا تها -كلام كالمورز بلاخطرمواجونساط رقص سے اخواسے: حیات نے کے جیاو کا تنات نے کے حلی جیاو توسامے ذانے کوساتھ لے کے جلو بات كياتهي، ذكر أس كا تفاكه نشكام نشاط مكراني والى التحييل ميكيال ليفيس جال می سمع براجی ماجھی دات نے لیے

تفیں کی آ کھوں کے فصے انجیس کے سارک با

ي زرد زرداط كي رات دات كا درد يى تورەڭى اب جان بىقرار كىبات

عرجیل ہے اتام عمر سے اللی اختم مذہبو یار عماماد کی بات اللی اختم مذہبو یار عماماد کی بات اللی اختم مذہبوں تواب میں اک خواب تمام ہے۔ اس میں اک خواب تمام ہے۔ اس میں اللہ تا میں میں اللہ تا میں تا می بحار التعاكمين دوركو في شهنسا في ان كولالا كے شھاما كيا ايوا تو ل مير ده وهيامات تقي كعبو لسيمنالون المرج كجوهي نهبس موتات كلننانو ل مين فصل كل مو في عقى كما حبّن جنو ل موتا عقا سمج آت علی دوران محی میت ملکی سب کھول دو ہجرک را توں کو علی ہمانوں میں اج توطنز محسن كا اثر ما في سب مهقي كوسخة بعرت بن بالا ذربين وس ہے ان کی ادا ہجرہے ان کا نداذ کولناد نگے عرو ل عشق کے فسانوں س

شہری رحوم ہے اکشعلہ نواکی مخدم تذكرك يستون مين جرهيم سريخانون

> كيه وس قرر سي زيكت ل كيه الأرجرا يا تارول س بیل سے تراب کو انگ لیا ا کھ کیف اڑا یا ہماروں سے

-ندكةه معاصرين

مجعولوں سے ممک شاخوں سے بیک او دمشد ووں سے تھن لیا حنكل كى كور المى كليون الني وعدد الاانيامسسر ما يه

مدمست وان سے مین کومنیکری ، کھوالرام بن پھرس حنول ہور نے دی استفنہ سری دل کی دھرکن بهمری مونی زنگی کرنوں کو استحوں سے جن کرلا تا ہوں تطرت كيرب المعمول سي اكرانيا كيت بنا المول فرددس خبالي مي بينجيا اكر من كوترا شاكر تا بول بھرائیے دل کی دھر کن کو تنجھرکے دل میں بھر امہوں

#### انترط ار

سانس کی طرح سے آیا تے ہے جانے ا انياادان مرافكنده نقاب آ نيكا كاكلين چيرے پر سجرائے ہوئے آپايكا تے دی تھی مرے عنی زیس شہنائی سی سیدے مسرور کرمبحود کو سم یا سی کیے اوصا اوکلی حواتی او اکسلی کی کی مر مع ود إمرى اوح بر تعانے والے المجلى حااتا ترس فديون يدمرى حال نكل

دان عفرد بده نمناك بي الرائعي خُوشَ تَفِيهِم أي تمنّا مُرل كاخواب أيمكا تظرب سنجي کيے ان مائے موے اعراكا اکئی مقی دل مضطریس شکینا نی سی بتيال كوركس توجمها كمواكب أبي كي شب کے جا کے ہوئے اوں کو کئی نمیزانے گئی آپ کے آنے کی اک آس تھی اب طانے ملکی صحرف يعس النفخ موت المراني لي میرے مجوب! مری میداد انے دالے! أبحى ما تاكه مراسحدول كا الالك

ال نرهري يكون أنش نواكلنے لكا عباب مشرق أما لاسانظر أن ككا

موت كى يرجعا ئيال تحقيف لكيس الحقيف لكيس الله تول كى جاورى يمنى لكيس الحقيف لكيس عالم الایہ ایم مشورے ہونے لگے سمانوں برنس کے تذکرے ہونے لگے بھراندھیرے سے دی آتش نوایا ماگیا زندگ کے توڈریکا تا ہوایا یا گیا ده نقیب زندگ شام دسحرگا تا گیا گوبکو ، کوچیه ، در بارگا تاگیا كيت سنَّنے كے ليے خلق خدا آنے لكى گردنوں كو خبنتيں دے كرير فرانے لكى "نعمة جرب ہے النان كاكا نائيس صورامرافيل ہے ، دنانے ہوا نائيس"

اك شراره الرقة المرت أسمانون مكر كل اسمال كے نورسكر نوجوانوں مك كل وعش ك تعديب اك أسمان ألت الماكيات مراك كياب مرس الكعشق ك الكرك

سرج كى ران ىنەحب

ران ان سئ بت را أول كے معداً في ب دير سي دورس آئي ہے، گرآئي ہے مرمر سيصبح كم بالنفول من تفيلكما مواجام أميكا رات ٹو تمیگی، احالان کا بیام آ بیگا

آج کی دات مذحبا زندگ بطف بھی ہے، زندگی آزار کھی ہ سازد استك عن زنحرهي حينكار تعيب دندگی دیدهی ہے حسرت دیدا د بھی ہے الرسمى أب حبات لب ورخسا رسمي ب ذندگی در دکھی ہے، زندگی ولدا رمجی ہے

أج كى دات مذحا

مذكرة معامرين

اج کی دات بہت داقد سے تعدائی ہے کنتی فرخندہ ہے شب کننی مبادک ہے گئر دقت ہے میرے لیے، تیری محبت کی نظر انح کی دات مدھ با

بھاگ متی بیادسے آنھ بھر آئی ہے بھول کھلتے ہیں جب بھی لب بیٹرانا م دنیا آتا ہے

دننت كى دات ميں بادات بيبي سے نكلی داك كى دنگ كى برسات بيبي سے نكلی انقلابات كى بر بابت يہيں سے نكلی گنگنانى بونى بردات بيبي سے نكلی

دُهن کی گفتگھود گھٹائیں ہیں ان ہمن کے بادل سوٹے جا دل سوٹے جا ندی کے کلی کوچے نہ ہمردل کے کل اس کے کل کوچے نہ ہمردل کے کل اس کے کل کوچے نہ ہمردل کے کل اس کے کلی کوچے نہ ہمردل کے کل اس کے کلی کوچے نہ ہمردل کے کل اس کے خوا میا اور اس میں اور اس میں نوا جو شہر سے بیسف کے خواددلیں اور اس میں اور دلیں اور اس میں اور اس می

شہر با تی ہے، محبت کا نشا ل با تی ہے دلبری با تی ہے، دلدادی جا ل با تی ہے ۱۵۲ مزد الرجبال باقی سب تری جنم بگرال بانی ب

## دازجا ندلورى محدصادق

۱۵ مادے ۱۹۹۱م کو جاند پور (صلح مجبور) میں پراہوئے۔ اگر جہ خاندان میں بیت، سیمکری نینوں سے جلا آتا کھا الکین ۱۵۸ عے بعد حالات دکر گوں ہوگئے ، اور ان کے والد حافظ محر حیفر کو کمرکھول کا ذمیت کو درایہ محاش بنا نا بیا۔ دا ذجب فعلیم محل کر چکے اوالحول کے محمل میں بیٹیدا ختیاد کیا۔ اسی سلط میں جب ان کا تیا محکم کا بجورہ وال کے مشہور مامنا مر دواند اکی تربیب پیشنی دیا نرائن محم (ن ۱۹۱۹) کا بیاد مرس کا مربی جادوں کے جبارہ میں جادوں کے جبارہ کی تربیب پیشنی دیا نرائن محم (ن ۱۹۱۹) کے معاد ن بن گئے۔ بیسلسلہ کم دبیش جاد برس کا می تام رہا و داس کے بعدان کے جبارہ جبارہ کے باعرف منفع ہو گئیا۔

کلام براصلات میماب اکبرآبادی سے ل اور اس بی شک بہب کوخود ا شادی کا درجہ حاصل کر لبیا کھا۔ نظر کے علاوہ نشرسے بھی دلجیبی تھی ا فسانے بھی تھے مطبوعہ حاصل کر لبیا کھا۔ نظر کے علاوہ نشرسے بھی دلجیبی تھی افسانے بھی تھے تھے مطبوعہ

كما بول سي زياده ١ مم بيرس.

رمى افسائے ؛ و نیاسے دا زرمنظومات )؛ نواسے داند (غز نیات) بیمال کراباد رسوائ )؛ داشانے حید (یا دوآئیس)

غیرطبوع کتا بول من صحیفه رواز زمنطوات) او رحدمت دا ( روما عیات) خاص طوری قال ذكر بس السلائ كے ايك اول كامى ترجم تعبدان اشا اكا تقا إير ميني جھے سکا یکوں کی جو انا مرگی اور خاص محر رفیقہ حیات کی دائی مفارقت کے اعمین ال نے اخری ایام بسن افسردگی اوردل گرفتگی اور گوشد نشینی میں لبر موسئے ۔ اسی عالم ب ٢٥ اكست ١٩١٩ وكوا ما تك حركت قلب سند موحات سے انتقال كيا -اب حید شعر مونے کے طور پر درنے کیے جانے ہیں جوان کے مجوعہ کلام نوائے را ز دالية ما د ١٩٧١ع) سيمتحنب بي إ دازسے ل کے آپ توش ہونگے ادی ہے بڑی محبت کا عنے کا مزہ حب ہے، صنے سے ہو کھ ماسل بول لا كم سے كوئى، تو صفے سے كيا ہو گا عبَّثُ اورکھراس کی محبّت اُ ہ کیا کہے! ترطب المفتاب دل اح ده منتكده مقما اغلط؛ خيرا منكده ي مهي مری گاه بس نوائس کا آسستانه تھا سوطر بقے س برستش کے اگر دون مو کھ کیا بڑی بات ہے کوئی اسے تحدا کرنا ہ منكليس اسال مول؛ يه اسال هي سي وشوار هي مطمئن بول كميا تطام برم امكال ديكه كر عانتامون، مگرلست طراد ب مول خطا دار سخط بهر محر رکھ نظر میں صدو درحسن عمل کامیا بی کا ہے ہی اک راز جس طرف الله كنى بكاه تشو في وقف سجده بهو في جبين نباز ٥٥ إاب حيت كاكيم حاصل منس دل بنیس بیسلویس، در و دل بنس

دیکے آئی ہے دنیا مرے وہانے کہ
وہ درددل بیں ہے کہ محت کیس جے
صورت ہے دہ نظریں حقیقت کیس جے
اتنا تو ہو یہ شو رہ قیا مت کیس جے
یا دہ سلوک کر کہ عدا دت کمیں جے
اتنی تو بخودی نو کہ عدا دت کمیں جے
اتنی تو بخودی نو کہ حیرت کمیں جے
دہ حن دل نوا نو محبت کمیں جے
دہ حن دل نوا نو محبت کمیں جے

اک دقت میں دویاتیں اکیونکر مذمور دخواری

دنیاکی طلب کوشی ، عقبیٰ کی طارگا ری ابل الفنت كاجبال مي بنيس بياكولي كفرآ تامنيس اب سوخته ساما ك كوني یه بات بھی سرایک کو حاصل منیں ہوتی یا سرنفس کر وسٹس آیا م بنیں ہے المينه طال ول سے جبين نيازسے حاصل توكر نباز زراجتم نا زس واقف بنيس أواي حقيقت كارزس عمرت داول كوائش سودوگدازے کو نے استھے بزم نا زُنوا الے را زے إل الك حام ميكد فهوزد سأنرس سونه درول بدل ديا دم بحرس دست تلب مكش ب مخزن ا ذكا

التُداليُّهُ بِي بِيارِ كَى الْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمُعْلِيَّةِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

#### مذكرة معامرين

دندگی سے مذاب وہ ذندہ ولی دا برختک ہے ہراک منجوار مداذا کس سے کہوں برخال اللہ برعن غیر مشیخ دنیا وا د قدم آگے بڑھا'اے مردمیداں! دیجتا کیا ہے فروب دہمری دی ہے دنیا ، خودنما ہو کر یہ برمن ہے ہی ہے دنیا ہو کہ یہ برمنال یہ کی میفردش ہیں!

# مفتى انتظام الشرشهابي

قصبہ کو بامئو (صلع بہتا ہد) کے ایک علی خاندان کے نام لیوا تھے۔ ان کے ہور اللہ است میں محد نبیرہ مصرت نہاب الدین مہر در دی اوجہ سے در هریں کو بامئو کئے۔
سب سے پہلے عہد بابری میں ان کے ایک بزرگ عبد که افعات سرفراز ہوئے اور
اس کے بعداد رکئ محد اس بھی مفتی مقرد ہوئے جب سے خاندان کے افراد کے نام
میں نفط مفتی کا جرو وعکم کی طرح سے اضا فر ہوگیا۔
من فاوی عالمگیری کی تربیب میں اس خاندان کے ایک فرویٹ خوجید الدین کھی اللہ فاوی عالم کی کے داد امنی انعام اللہ تحصیل علم کے بعد کلکہ کئے
اور دیاں مرکو لردک کے بیٹے کے اتا ہوں مقرد ہوگئے ۔ جب کو لبروک دی میں
اور دیاں مرکو لردک کے بیٹے کے اتا ہوں مقرد ہوگئے ۔ جب کو لبروک دی میں
رند پڑرش مقرد مہر ا ، تو یہ رند پڑری میں مرسف ند دار کے عہدے پر فائر ہوگئے ۔ ایک
درائے میں اکرشاہ کی طرف سے ایفیس فاتی کا خطاب عطا ہوا ۔ غالب کے دوستوں
دیانے میں اکرشاہ کی طرف سے ایفیس فاتی کا خطاب عطا ہوا ۔ غالب کے دوستوں

میں منتی غلام غوث خال بخربھی تھے ؛ یہ الخیس فتی انعام اللہ کے داما دیتھے مفتی انعام الله بالأخرر إست أو كسي متم خدد سبت مقرد موسي عق، وبي سي ماد عوكراً كرك آئے اور بها ل الاشوال ١١ مرا حكوانتقال كا -مفتى انتظام الله صاحب تِصنيف و ماليف بزرگ تھے ۔ انتظام اللّٰہ کی تعلیم مرامر فارى ادرع في مك محدود دري الميكن اخرى ذمان مي البين طور براتى المرسر لى سيط لى تقى كر مختلف كمّا بوس سامنفا ده كرسكة كق متوسطات كد ديات كي تميل ك-اس کے معدنقنہ نواسی او را مجنیز نگر کھی ، نیکن الازمت کی مجائے تحارت میں لگ كَ ؟ ترزّ ل اين بنوني ارشادسين كي شراكت مي جانور دل (سير، إلهي وعيره) كي نحربيرو فروخست كرتے رہے . بيتغله دس سال يعن ١٩٢٥ تك را -لكيف يرهف كاشوق شروع سيخفا - ادرا تظامى قالمبيت معي الحقييم ، جنائي ١٩٢٥م یں بائبل سوسائٹ کے طرز بردائرہ معادف قرآئی قائم کیا اوراس کی طرف سے قران احديث سيرت رسول وغيره معلن حي جبوط جهو في جموع درا في شائع كيد ١٩٨٥عي وه يهال دكى آكے او دينياكماب كمر (نا شرمين) كے بال موامو رويلے مشابرے يرالا ذمت كرلى - بهال سے ال كى متعدد كتابي شائع بوئي - اى دالي من تددة المصنفين سي تعلق بررا بو كيا - اس ادا د الم كي الحول في المان منداور تادیخ ملت کے کئی حصے مرتب کیے۔ بریان دا بنامہ) کی ترتب سے تھی مجھ دون سر بك ديے۔ وم واوس وه پاکستان چلے گئے۔ وال متعدد علی واولی ادار دل سے نسلک م كَتْ يَعْ دوه أخر تك مكفة دب ران كى رسي بهلى كمنا بداعي اسلام" ١٩١٩عي شائع مون منی اورا خری قافبه سخان اکبر باد ۴ ۱۹۶۸ بی - ان ۴ ۵ برسس می المعوں نے بہت کیوں تھا "مٹا میرا کمرا باد" میں انھوں نے این 149 کتا بوں کی نشاند

### تذرة معامرن

می ہے۔ان پرسے تعفر کئی کئی جلدول میں میں ۔ ان کے موضوعات کی مریث تنوع میں۔ ال كى سبسے برى كرورى والات اور حوالے وضع كرنائقى \_اس كے سے وہ في كلف محى كما بكا والروع دية او دنك ويه كم يقلى كماب بارك فا تدان كويامو مے کتا بخانے میں موجودہے۔ حالا کے مذوہ واقعہ می درست موتا ، مذاس الم کی كون كمّاب مع عالم وجوديم موتى، او مرزك ياموس كونى كمّا نجار مي كقال وكلفان ب اعتراض كرنے، نيكن بدالله كا منده مركه في ائي حركت سے بيٹما ن موا، مذاس فيائي بدا فنوسناك ادركراه كن روش ترك كي - معرضون سے كبروت ؛ ميال ، تم اعتراض كرتے رمبورس امیاكا م كرتا موں العدك وگ درست كولينگ ؛ ليكن اس محكى رسى طرح سے يارخان كان م تو اجا تاہے وال كا تكيم كلام تحادد راس سے ال كا اشارہ این طرف بونا تھا )خو دس ایک مرشر مہت مراث ان موا- انھوں نے ای ایک تحريب ايك فلي كما ب كاحواله ديا دريه دياكه بقطي سنخرار كام كانا ناني محفوظ سے جے نکہ وضوع سے محمے دلجین کھی اس نے اپنے تعض مرراس ورستوں استدادی - مهینول کی مگ ودو کے بعدرا زکھلاکرسے عبل تھا ۔ انا للروا االيه راجون - بيرك دن مسمبر ١٩ ١٩ ما د صحير يح نما م كراحي مي التفال مدا-

## على عبّاس بن (بير)

#### تذكره معاصري

الفيس اين تصنيفات برجاد مرتبه اتعام الدايد آوسى منهرتان اكادى كى طرف بي دوم تربه برسكاد بوحناسى كى طرف سے اور ايك اور ايك امري اخباد كى وات به مرتب من في مختلف ملكول كے افسا نوں كے مقابلے كا اعلان كيا تھا۔ اسى سلسلے ميں انتر بردش مؤلو كے اس بابغ براد كے خاص انعام كالمى ذكر كيا جا اسكتاب، جو ان كى طوبل ا دبی خرات كے اعتراف ميں مادج مرابع م كالمى ذكر كيا جا اسكتاب، جو ان كى طوبل ا دبی خرات كے اعتراف ميں مادج مرابع بردا وي ديا گيا تھا۔

دودان طاد من بن انفول نے دری نصاب کے سلط می تیار کیے تھے۔ ایک لاکان انسٹوی کے دیگر اس کے عنوان سے بید نقر با اس کہ بیاں کے مختلف اضلاع میں ان اور انھوی درجوں کے لیے اردو کو دی ادرجو بائی اسکول کے دیا۔ اس کے بعد سافوی ان کی کتاب گلتان نزون نظا می کشمر میں با مرسک ڈری درجوش بید ۔ اس وقت میں ان کی کتاب گلتان نزون نظام کشمر میں با مرسک ڈری درجوش بیرها نی جا دی ہوئی کی اور کا کا ترجمہ بیرت مذہ بوئی کیا تھا۔ اول کا اور ان کا اور ان مورش کا دی لیکھ بینوان بیت مذہ بیری نظر میں ان کا اردو ترجم میں میں معاصب کا کیا ہوا سے ۔ متعدد مسلما ن محد اس کے نظے، ان کا اردو ترجم میں میں معاصب کا کیا ہوا سے ۔ متعدد مسلما ن محد اس کے نظم ان کی اور کی بیری نظر کی تھیں ، ان کا انگریزی ترجم کشمیر کے موضوع بردیڈ ہوسے ارد دیس تفریری نظر کی تھیں ، ان کا انگریزی ترجم کشمیر کے موضوع بردیڈ ہوسے ارد دیس تفریری نظر کی تھیں ، ان کا انگریزی ترجم کھی ان کے فلم سے ہے۔

#### تذكره معافرن

۱۔ افسالوں کے مجبوعے: رفیق تہنائی ان کسی اس المجھنی ہیں اس کھیوں اس کی اس اس کھیوں اس کی اس اس کا میار اس کا در ان اول ا

سرسیرا حمد باشا؛ ننا برکربهار آئی ؛ ندیا کنادے ؛ حکیم بانا ؛ دستگوں کا مادشاہ رُصفیات ،

س - قدرا ماد

نورتن (ایک اسکیٹ کے ڈرامے) امیر حسروکی کہانی (اردوسندی) ۱۷ ۔ نادل کی تاریخ و شفید

۵- میدی:

بیمونوں کی حیوای باکائے آباں باکو بانگری ۔ بت سی چیزس نامکمل اور غیرمطبوعه روگیس . ایمکل میں دوناول ہیں ؛ او مکمل الین

لمرمطوع ميا ، عارى اددوشاعرى، داج مهط؛ او . نقريماً ٢٥ فلمي كهانيال \_

## اربری ار محریان ( میروفسسر )

كيميرج مي انتقال موكبا .

پروفلسر ربری کے دالدولیم ربری برطانوی مجربیس طاذم تھے ۔ پروفلسر ربری الموالی مجربیس طاذم تھے ۔ پروفلسر ربری الموسے ۔ ان کی تعلیم دہمیں مقامی گا مراسکولی میں موری بروا ہوئے ، ان کی تعلیم دہمیں مقامی گا مراسکولی میں موری بروگ میں موری بروگ کی میں مواصطور برشہورہ ۔ اِن کی تدریس کے سلط میں فاص طور برشہورہ ۔ اِن کی تدریس کے معدا نموں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیمیروک کا لیج ، کیمیرج میں داخلہ لیا ۔ بیال ا بین محسب اور قالمیت سے انظوں نے متعدر دونطیفے اور جمعنے حاصل کیے ۔ وہ السنہ قدیم اور السنہ ترفید دو نول امتحالوں میں آول کے ایمیں کے جلد و سی انتخاب میں اور السنہ تدریب انتھیں دلیم کواؤن

#### تذكره معامرين

تمغہ اوراٹیرورڈ جارج براؤن دطبغہ اور لائٹ وظیفہ عطام وئے۔ ابہرایک کی نظر ان پڑھی متصرین کے دل میں جائز طور پر توقع میرام ہوگئ کہ عربی اور فارسی علوم کے ان پڑھی متصرین کے دل میں جائز طور پر توقع میرام ہوگئ کہ عربی اور فارسی علوم کے سمان پرا کی نے نئارے کا طارع مواہے اور توش تنتی سے آربری نے انھیں ایس منہ میں کہا ۔

تعلمے سے فراغت براولاً وہ حیندے اپنے کالے ہیں سے قبن کے شعبے سے علق رہے؛ اولہ اس کے بعد ۱۹۳۲ء میں قاہرہ یو نیورسٹی میں شعبہ السنہ قدیمہ کے صدر تقریم ہو گئے۔ بہا اس کے بعد ۱۹۳۷ء میں اکھتان والیں گئے، آوا نظیا اس لا بٹریری میں اس کتا برا

كحبست سان كاتقرر موا-

آربری کے تصینفی کا دنا موں کا جائزہ لینا آسان منیں ہے۔ ان کی ہملی تماب رسلی محبورا ۱۹۳۳ عیں شائع ہوئی۔ اس کے بعید دوران حباک کے صرف ایک سال ۱۲۱ ۱۹ وکو جیور کر

#### . مذكرة معاصرت

٨٧ و١٥ تك كون سال فالى نبيل كيا احب ال كى كونى مذكونى كاب شالع مذروي ہو یعض سالوں س نو دوروتین تن کتا بیں شائع ہوئی ہیں ۔ اکسٹھ (۱۷) کتا ہی میرے علم س اور مکن ہے کو معفن کے میری رسانی نہ ہونی ہو۔ اکفول نے انٹریا أفس ،كيمرج لو بنورش جيشربيش كتا بخانول كي فارسي ادرغر بي كتابول كي فهرستي رتبكس بجوشائع موحكي س، ان سے ان كى دسمت معلومات اور دنبقه بنى كالندارة سكا باحاسكتام والفول في منعدد كما بول كرتم شائع كے الحي كا ول ك حواشی کے ساتھ مرنب کیا ۔ انھیں نصوت سے بہت شغف تھا اور اس سے انھیں قرآ كرمطا يعي كالجعي خاص شوق بريدام والمحدل في قرأن كالمرزي مرجم على شائع كيا ،جوسر كافل علنديا ينراجمس شادكيا حاسكتاب - الفول في افعال كى د د كنابول \_\_\_نورعجم ادر رموز بيخودى كاتر حمركيا عقا -اس كعلا وهبيام ترق يس الله طوركا وربانك دراس ساتك واورجوات كوه كاتر جمعى كياب امرا بخددى بيفصل حواشي على قلميند كي عق . ب بارگرا ورزود فرنس مستفین کانمام کام ایک معیاداور بای کامنیس مواکتا عجلت ك وجرسے دواس كى نوك اكر إرست كرنے كے ليے وقت صرف بنيس كرسكتے ،حس سے ان كى مخريد كى يوطب كے ساتھ ماليس كا تھي ايھا خاصاحصة داخل موجا آئے ۔اس لي تعبب موتام كرات كيترالتصابيف مونے كا وجودا ريرى نے كيس معاركو كرنے بہیں دیا میری ان سے تھلے دیں بارہ برس سے خطاد کیا مٹ بھی الکین ہملی ملاقات ١٩٧٠ من موني احب من الجيم من مقا - دفية رفية تعلقات من الزارى ادرد ادر قرست سیرامونی کی ۔ اکفول نے میری فرائیس برندرومتی اور ندرواکے بے مضاین قلمند کیے بجوال کا بورس ٹائل ہیں۔ نذر داکر کی ترتیب کے ذانے یں ان کی تندر تن بہت خراب مقی اور اطبانے کا م کاج سے منع کردکھا تھا۔ اس کے

### مذكره معامرن

باوجود انفول لے میری درخواست برا کاریز کیا اور ایک مختصر صفحون مجیج دیا۔ میں كُنِهُ وَن مِينِ مندن كُما يَقار تندرتا ان سبع كليز كي تمثّا يَقِي - ولذا الله دفت مقرر کرنے کے بیے سی نے کیمرج ٹیلیفون کیا ، توان کی مبکر (لمیسنا) نے تا یا کال کی طبعت بمتعلیل ہے ، داکر دل نے کس سے ملنے چلنے کی ماکفت کر کھی ہے لیکن ا بانی دد رسی ادراتی مرت کے بعد کئے ہی اجا ہی تو اجائے۔ ایسے می مجھے اعلی زمنت دینے بن کلف محوس سوا۔ میں نے کہا، ہنیں اسی ابھی حینر دن اور مہال سو<sup>ن</sup> ميمكى ون اجب ال كى طبيعت بهتر بوكى احا ضرضدمت مو بما و الكا رجاد باري ون بعديم معلوم كيا، أو اكفول في بتا يا كم منوزان كي حالت بي كوئي خاص تبري بني مون اور داکر و اکر و این کی با بندی می برستور قائم ہے ۔غرض انسے الاقات کی فرست من السكى ادرس والمب حلااً با-اب حواطلاع للى اكران كا انتقال موكيا، قر ببجد عَلَقَ مِوا - ان كَ عِرْ لَمْت كُرْبِينَ ، انكمار، لطف وكرم، عالمار كُفتگو \_\_\_\_غرض ایک ایک بات ده ده کے یادائی سے اور دل سے دعاملتی ہے۔ اولا دِحماني من ايك مبيل اناليه؛ وه اين كو بار دالي س

### محداجل خان

### تذكره معاصري

ع بی زان بران کی نظر میت وسیع تھی مطالعہ قرآن سے بہت شغف تھا اورتر برت فرآن بنزدل قرأن ال كاخاص وضوع، شائي الفول في صفرت ديول كرم صلعم كى سوانحعری قرآن س منظراوردی کی ترتب ذان کے تطابقت مرتب کرے شائع کی تھی۔ اں کا محق انگریزی ترجم تھی تھی انتھا۔ ودسرے الرس سے تھی دسی تھی اور حسی کے ترجے اس کے گواہ ہں۔ اور کھی حید چھوٹے حوٹے دسانے ان سے بادگا دہیں بلکن ال کا ستراكا رام ايك لعن على الكارة حصول إلى اس وزارت تعليم في طبع كروا إتحا-لميكن خدامعلوم شانع كيون بذموتي اوريهى كجيريته بذجلاكه اس كاحشركيا بوا ماس مرارى اتعمال كے ادود مندى كے مراد فسات ديے غفے مرے كام كى چركائى . مرى ال سے ١٩٣٩ء لاقات على الحرى ال كے انتقال سے كوئى دس اره دافيل سوئى-ان کے سرحنے کا اندا دیو کانے والا تھا، انھیں کسی ٹری سے ٹری مسلّمہ روا مت کے خلاف مالے كا اللهادكر ديني سي ماكنب موا يجروك حينا اس يرمركة ، وه اس سي نطف كنة مدے اُدر ایسٹے ۔ اس کے بادع دس نے انھیں کھی ندسکی حایث ادر اخلاق کے احرام سي المالي إلى ا مولا نام زا دك وفات دم و أيك بعداتفيس راجيد مهاكاركن نا مزد كردياكيا خفارده این حلت کریمال رہے۔ ۱۸زکتو بر ۶۱۹ و۱۶ هیج دلنگٹون استیالی نی د تی س انتقال ہوا ادرای دن سربرکوائی وصیت کے مطابق بتی نظام الدین رغربی ) س احاطر خا ندان عواجر عن لظامي وفن موسة لففه المند

## شب احرمفری

ان كا وطن سيّما لورتها او وان كے خاندان كا د بال كے عما ندس شار مزّ الخفارة الحفيال أي ضلع مي خبراً باد كامردم خيز قصبه كفيا . ال كي ما ما ما احدصا حب مشهورشاع رياض خراً إد رف ١٨س و ١١ كي يحيو في معاني كفي رين معالى تقير رياض حدا نبا داحرا فياض احدر ابنے والدسید ال حدی طرح برمینوں بھائی تھی پولیس میں الازم موس رباض توریکھ الگ زیادہ دن نه نباه سے اور تعفی مو گئے ۔ الننه دومرے دونول بھائی اخر ک طازم سرکا درہے۔ سدنها زاحمد رئيس احمد كے ناما) تر تول بھومال ميں سيز من خاش وليس كے عبد اسے بير فائر تھے۔ اور بہیں الازمرے سے سیکدوش موکر مراق ل مقیم تھی رہے۔ بیش احر حفری کے والد كا نام ا ظر حيين خفا يس احمد ١٩٠٨ وس سيدا موسى و دا كي حكمة الديخ ولا دت ١١١٩ مجي تعيلي بي جوته كي بنيس مي الطحين كانتقال عين عواني مي موكيا حسائيس ا من بهت کس نظے؛ اس لیے ان کی روزس او رزمبت آئ نا تھیال زیر آیاد) میں ایاض كى مريرى مي مونى ـ ۔ سیر ناطر مین کی جوان مرکی کے باعث جاواد کی مناسب دیھے بھال مذہبو کی اور کا زندا

#### " خ کرهٔ معاصران

کی فویدر دکے اعدیث تراہ موکئی۔ اس کا اثریس احما ودان کے ٹرے بھا ل معقبل احمد صا كى نعلىم يرمر اعتبل احد نواته تحوي درجه سے الكے مربر موسكے ، البت مسل حدف دور بازو سعبت كجهر بداكرليا - اتفيس دارالعلوم نروة العلماركف ويجاكيا جب كاال ايم من نزقى سنرصقول سنبره تقالية عالماً ١٩٢٢ء كى ات ب. چنکان کی رورش علی وادلی احول می مونی تھی اس بیے تروع سے مطابعے کا شوق تھا۔ اس زمانے میں دارا تعلیم ندوه ب ایک مجب الاصلاح علی ریب اس بے دارا لمطا لعمیں جانے لگے اور بہال کے رسائل وجرا مد کے مطالعہ سے انھوں نے ای سنعدادس حاصل فا کیا۔ ۲ ۲۱۹۲ میں دہ خود الجن کے رکن من گئے اور ایک دی قلمی در البھی حاری کردیا ۔۔۔ ١٩٢٩مي ده الجن كے نام ناظم اور ١٩٣٠م ناظم منتخب موسئ - ال كے دورنظا بن ایش فراست ترقی کی ۔ إِنِي قَالِمِينِ اور *مُحذَّث كَى عاد*ث كَي إعث وه اسأنذه كي بهت جينج تخفي نحصوص أُ يْسِخ الحديث مولا ناحبيد رُسُن خاك تُومِكي (ف١٩ ٨١٥) شَاكُر دِسْنِج حسن برمِحس باني ونطيعة بم حاجي امرا دالله ما جرمكي كفيس مرست حاسب تفي - إين قيام ندوه ك زاتي الفول في جن اساتذه سے رسا الله مي مولا ناحفيظ الله دشا كرد مولا ناعبدالى فرنگى محلى ) مولا ا عبرليليم صريفي ، مولانا عبدار حمن تحرامي دف ١٩٢٧ع) مولانا عبدا لدد و دحيراجيوري مولانا سيعلى زيني الولاناسلى نقيد ول كينا) خاص طورم قابل ذكريس صرف وتوس ولانا كليم احد مبرا كي او د مولا نامحرسيليم كنتو دي ان كه استا د عقي . ٣١٩٣٠ ي دارالعنوم ندوه كے طلب مي اكر سخت احتجاجى تحريب سرا بر ئى تقى ، طلب نے مرّ ال كردى. بعد كومني رطلبه كومريسے مے خارج كرديا گيا تھا۔ "يس احرَّهي ال سُريا فورِ یں سننے یونکداب ان کا ندوہ میں تعلیم جادی دکھنامکن بنیں تھا ، انھوں نے جا مؤہلیً اسلامير، ولى عي دا خله لے ليا ۔ وہ حامعہ مي تين برس (سر ١٩ - سر ١٩ من) رسے - اس أياني

#### تذكرة معامزين

یں اکفول نے انگرنری اور معدر میعلوم کی تعلیم حالل کی ۔ اس دور کے حجارا مذہ کرام میں اکفول نے میں استفادہ کیا ۔ استفادہ کا کہ کیا ۔ استفادہ کا

مضمون أدلي أو وه الاصلاح كے ذائے سے كرد ہے تھے ہمال رسالہ جامعہ كى موجود في موجود في المبير كاكام دیا۔ انھول نے اس كے ليے متعد على مضابين سكھے۔ اسى أمانے لي حوال في العقر او انھول ان المحال كا افسا مذائى اكواخ الفقر او اوموم في مين مثلاً منفلوطى كا افسا مذائى اكواخ الفقر او اوموم في مين مثلاً منفلوطى كا افسا مذائى اكواخ الفقر او اوموم في مين خان مركب كے اس كاعنوان اغرب خان مركب ما مدائے مرکب المحال كا المحال كا افسا كا الموق اور المجرب لعبد كوان كے

بهنشاكام آيا ۔

به جنوری ۱۹۳۱ ع کومولانا محمل نے لندن میں انتقال کیا، قوط علی خان میخ مکنة حاص ف دسمبر ١٩١٧ عنوان كي و الخوى محولف اورشائع كرف كا فيصله كيا- ال كي نظر انظاب نوجوان میں احدیر بڑی جوان کی مردم ثناسی کی روشن دلیا ہے ۔ زیس احراکہ مولانا محد على سے غير معولى عقيدت تھى ؛ اكفول نے اي جوالغمرى اور الخرب كارى كے با دود برئاب السي محنت سے المبندك كر صبح معنون س آج بك محل محرف مروم ك ك في ميرت اس سيهتر تودر كذا واس كي والركعي بنيين تلي كني مين كتاب ال كيم كزي خلافت کمیٹی کے دوز نامے خلافت (بیٹی) کے ایٹر منے کا ماعث بن کی ۔ اس زانے مین خلافت اوس او بھلافت اخبار میکہ آل انٹریاخلافت کمیٹی عبارت بھی ہے مولانا شوكت على سے واس كى بماراه رشاب كب كارخصت مو يكا تھا الىكن مولانات اسے سینے سے لگلے منطے تھے۔ آندنی کم اخیدہ ندادواد ورخرے مرستور - الادمول ک تنو الرح عن منكس اور قرضنوا مول كے ثقاضي اصف ككے . اخبار كى اتباعت مقاعد عرفی او رفیر مظین ایر شرا در کارکن آسته آسته باری باری کنا ره کرنے لگے ۔ آخری الديشر جوبها ل سے كئے ؛ وہ احن مراداً بادى تقے بحب كك كوئى وصناك كا أدى مذملے مولانا شوكت على أسع جارى د كلف ريا ماده بنيس تقع . وه اكي الريش كالش مي تقدكم

كسي في النيس ميرت محمد على كے مصنف أيس احر حفري كابته ديا يتروع مي أيمس احمد نے یہ دعوت بول کرنے سے اکا دکرویا ،لیکن الاحروہ میں مینے گئے ربیحوں ١٩٣٣م كالت معدان كاعمشكل ١٦ يرس كادى موكى -حب و خرد بهال جم كئ ، أو الفول في الميا مان ميس ولا تاعب السلام قدوال رحال شيح وتتعنيرها معدّ مليد واسلاميد وتي فخاص طوريم قابل ذكريس. يه ائب مريمقر ميك عقد غرض ترديج المعول في منصرف اخبادكا علىمضبوط كيا ، ملكي خلافت كو الدّم رنوصاصب الرّدود نا مربّا ديا \_ نسكن برحيسك تقصان برساد المخفارانجام كادمولانا شوكون على في فيصله كرلياكه است مندكر وياحاك. حبفرى صاحب ان سے كماكم اگراك إن اخباد او مطبع كا شطاى شعبه لهى كليم مير مير كردن ترميل اس كاحيج وخرح برابركر ويني كا ذمه ليتا مول مرمولا الشوكحت على في المركز تجربه يرجين بتول كرسااد رخفرى صاحب نعجو وعده كيا تعا ، اس يوراكر دكها ياريج نه عرف اینانوج ودا کرنے لگا ، ملکه اس سے منافع ہونے لگا ۔ ولا ناشو کت علی کیا تقال ( فرمبر ۱۹ ۲) کا حعفری صاحب خلاقت سے دالستہ رسے ۔اس کے بعروہ اس سے الگ مو گئے اور اپنا مفت وا ریوج اجو مراحاری کر دیا۔ اس في بهن كم عمرانى ؛ فا مراً المع شما دے لكے تصفيلين اس دوران س الحفول في متعددكما بي الأل دغيره مح ادريول ال كانام اكد كامباب صحافي ادرمصنف كى حيثيت ممتهود موا .. دہ شروع سے مولانا محرعلی سے مست متاثر ، ملک مرعوب تھے۔ اس کے بعد مولانا تبوکت کے ساتھ کا م کرنے کا موقع طا ،اور خلافت کی ادارت کے زیانے میں تو دہ خلافت کے داعی او در کانگریس کی مخالف میاست کے گویانفس ناطقر بن گئے کتے بنتیبہ برمواکہ الكنظيم موا اتوده معي بإكستان حيا كن يهال يانى ادبي ساكم ال كرمبت كام الله .

#### " نذكرة معاصرين

كراحي سے الحول نے ايك روز نام خورش او راوني ما منا مرريا فن جادى كيے اليكن الى شكلات كے طفیل كفیس مندكرنا سرا . اوا ده تقافت اسلامير المور في سب صدر بطے خامد عدالحکیم تھے اور ان کی وفات (۲۰ جنوری ۵۹ ۱۹۹) کے بعد داکرینے محداكرام مقرر موالے ، اكليس لامورطلب كيا اورده اس سے والستر موكئے ۔ وہ زود نوٹس اورنسسیا دنویس تھے۔ مکیما م اطلاع یہ ہے کہ حید اصحاب ال کے ہاں طادم تقے جب محتیء فی فادس کا اس کا ترجم مطلوب موتا ، اس کے عاس عاسس ساتھ ساتھ صفحات ان بی تقیم کردینے ! و ن بڑی سے بڑی کتا ب کا ترجم دس بردہ دن میں ممکن موجانا بھردہ اسے ایک نظرد مجد کر کا بتوں کے حوالے کر دیتے اور مہینے جم بس كمّا بشائع موحاني بامبالعه ال كى مطبوع مخابول كى تعدا دسينكر ورسيمكم نہیں ہوگی اور لعبض ال میں سے اتھی خاصی شخم ہیں۔ کھران کے موضوعات کھی بجد متنوع بن اول افساية اعلم وادب الست دمعنشن البيرت موالخ آاريخ وْ مذكره ٠ صرميت وفقه عُرض تراجم و مالينا سن كا أيك ما دان سے يادكا رہے \_ فلبرب كدانتى محنت شاقداد وكك دوس صحت كسب مكسا تفردي إتندرستى خراب مركئی اور بهبن بهادر منے لكے رلامورس وہ اكلے دمنے تقد بوى جے كراحي ين تقى - بهال دو مرتبه دل كا دوره برا - اس سے كھدا صباط برتے لگے تھے ، نمكن ترنول كى باراى مروى صحت كيسے كال موجاتى! كراحي حاف كے ليے ماكتو برم ١٩١٩ وكولا مور رامو كاتين كيم - بيس ول كادار يرٌ ااو مِنَا نَا فَا نَا حَالَ بَيْنَ مِو كُنَّے مِنَا لِللَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ مِاحِمُونَ مِهِ

# واقف مرادا بادى سبريعيقوب الحسن

۱۹۱۸ تو برا ۱۹ او استان او در او او این از او او این او در این او در ساخته او در ای بها و در این بها و این بها و این او در ساخته او در این بها و این بها و در این او در ساخته او در این بها و سان کی شهرت می ۱۹۰۰ با عث فلم دانوس کی نظامی ال برطری جنانجی ۱۹۰۰ بی به به این کی شهرت می ۱۹۰۰ بی به به این می این برطری جنانجی به به و این از در گریت او در مالی او در بال هم به به به به به این برس موسے دو او در بال هم بران او در بال از دو بر معانے کی الازمت مل گئی رو معی جند برس موسے دو بال سے لک موسط نواس کے لعد و بنوس می گرانش کمیش نے ال کا با بنی شرا در دو بید سالا به وظیفته و بخش مقرد کرد با تھا ۔

ہہت دن سے بیاد تھے بنالیا کمینے کی شکایت تھی۔ یہ مودی مرض لاعلاج ہے۔ ہی ہی صابح اللہ اللہ فیر دزشاہ کے حام ۱۹۱۱ دسمبرکو کو ٹلہ فیر دزشاہ کے فیرستان میں دفن ہوئے۔

انهوں نے کسی زمانے میں رباعیات عرفیام کا ادروسی منظوم ترحم کیا تھا ؟ برجھیپ جیگا ہے۔ ۱۷۵ مذكرة معاصرين

ادر کلام می مقدارس سب موگا، جو غیرطبور روگیا . غورهٔ کلام س در فطیس ما خطر مون:

شرانزنسطر بالكانول ياده

الأك البيطينة بن الأكسيا والبيلال ديرنى يراج مركون ينى اكر بجروال محاص رساكو دكيس ترايز سرساتوب مرحوال كاجوش انسرده أى ساده يه تماسخاب اب دحشت كى كاذتاب بحرس محى وصل جا نال كاكي ب مزوت كيتاه ص شمشاد كأشاد و رئت منگيشكر ې شريا انوردتنې اوراتيال ومرکينس وألمن مرؤ مك شهنا في اكلارون الطالم دهولا، نوشنی دکری، اها در ددل ک كبيت اورمية ، ترايه ، و وسي مياكي هجن الراتاين ناح كى كت كفونكروا ورايال ہے ای ویدیں اب آوا داد رتصور یا ، اك درا كفسكا ويا الردن تعبكان ديجمرني چونک اعظے رہگر اک دم اس حائلان دي ايس موقع حل الله ناب كبيا من كها اوراد حرجالوت كاناه أنه كانكر الكريم

استرقى كے زالے من برمين شانعليا ريد بوسركم من سے لوں تو محائے اكوال كائنات شوق ب، إدقت كى موعات كباكدني لتمجع اجواس كافيض يطاندانه عشق كاميرب بيئت تركك كالإرب شاخ يرسكائ أنحس نبداس كافتي كنے دستفاد لائے اتنے سے دیاس کمر مدس اس مي رفيع وزيره وطلعت كيش چلتے پھرتے سنتے دہئے اطبار ، سا دنگی مستما ومولي وبن كالماا السرى اور حلترنك داد دا الجعمري عزل نبيكام شعروستحن توأست قرآن ١١١ من مجى اور تواليال اس سے ملکا پر گیاہے بجر کا کا لانجا د يادكي و ازمين حلوه عشا ني وسيكو يي ڈن سے سکلی سائیکل'گائی بچاتی شال سے كاش اين وشي بون مرجر عريدا أكبيرى بي حاري تقيس مجهار حي حن كي كمر

"بادیم بیم کو بنالوا مجرمزه ہے بیب دکا"
ایک ان کوسنی بیٹی دہ خوادی کے لیے
اپن نانی سے کرے یاری کو بوگا دل بھی شا
گرے کیوں لکلاہے اہرائے کھینا کا فراق
سانھ میت کے اکہ حرفی سی عمناک کی
مانھ میت کے اکہ حرفی سی عمناک کی
بیم حرف اور کی کر منہ مت بردل سے موازا
ماجری ای بیلوال نے مرکے گردن داب کی
طالب کا بیمیا کرکے کھیٹ بڑیں دسوائیاں
طالب کا بیمیا کرکے کھیٹ بڑیں دسوائیاں
جادی ہے ساتھ کہ گھن کو لیے کوئی برات

" فاك دالواس خوشى براجب كرى گيرارا دهوم سے ديجو محتبت كا خبا زه جاراً"

منتقبل كتعليم للعليم كابي

ده نها نی ہے کو اب کلی کا بیٹرہ یا د ہے ا انی عبراین کا کی جائیگ اک مازہ ہما ا حسب ندا زہ ہے در منگ بیر طریحیسی ا نوق سے د الے گلے میں دلیط کے کلے کا ا ایسے نہذیب نو کے کا کبوں کے صبح دنیا م ماڈ دن کو میں اسٹو ڈین سب برفعکر طریق حاکرتی ، انجنیز کے اور ساادی دورا ڈنھا

اس ترقی کے زانے کی جو کھے دفت ارہے اور کا میں ایک منتقبل ہے باد اس کا میں ایم بی منتقبل ہے باد میں ایک ایک ایک ایک باد مسئل کی دنیا بحال کی مسئل کی دنیا بحال کی ایک باد مسئل کی دنیا تعلیمی نظام ایک اور کی ایک باد میں ایک اور کی کھی ایک باد کھی و طفا کے دہ میں بر ایک اتعلیمی نظام میں دھنا دھی میں میں دھنا میں دھنا میں دھنا میں دھنا میں دھنا میں دھنا دھی میں میں دھنا میں

لجمِنْ دىينگ'اكنگ ويرانتزنگ كميلري مرر وفسر بهی موگاه اسس د گری مولدم مينوا اثنا كبوسط مونى الصياسكر ترثيل جس من سوگی دومر اوری جیوٹ مسلنا کے لیے بيهكين وبريلنا بوش فعليال كالمك عِل كُولُون الصحفيا جيب برطرف رال مد كميسين سازدگانے من بيرياں وه مُرا عيراً لو كھے دھنگ سے تندیب كى وركر بميروا بيروان ولن اورومرك سيشغل ادرن کلیرکے ایرانے یہ موگا بارد فررس گرجوازا دی کے ہیں سامے تھائے مانیکے ننگنی المیکه بیاه کے سار مجھیلے طاق پر ين كلير، نوريليين، نوكؤسين أف كاسط یول نظام فراسبولت کے موافق آئیگا سبه علا ويكا وه كالى واس ورغالت نا) بير تدونيائ محتبت مين مزه دوانس كا آئےدن لاکوں معمولی لاکیوں کی گئی كرموئ عاجز توتفاني يرط لكحوا مينك ا در دنها سبت می ا دب سے هبنیپ کرفرانسیگے گرس این بھالی سے فرائے اسانداق مول برنای باری برکوئ سندائیکا

والن ميودك الكيناك سالناك سومناكريم عمس اورگانے میں اہر ہونگے سادھ کے مع نگر ميس واراسي او رطلعين كيش ہر ٹیرمیلائی ور ذش اور دنسلنگ کے لیے الوكيول الأكول كالشق مكدرا ورحمناسك ددر الكفنط يحام إلى من والى إلى مو تبسرے گفتے س موزک سائل اور رکسرا مركا جوتھ بير يدس دانس بھي كمليري النخوس كفن سي فلمي الميناك كاسب مزم معرصط كفيط مي سوشل اشرى كاخاص ا کا فریڈم کے ہیں معیٰ وہ نمائے جا کمینگے برطرح أزا دمب ادل خو دحبن النع مير اسكننگے دلش مِن كوئى بذسائن آف آ أخى كفنظ نفط تعسيم كاره حائيكا كارلائل بتسكيسر رسالة وملين كاكلام البث كے كلوكا مب ركفي مد موكا ياس كا دمینت بحرسیس کی برے و ه موکا پالیث رط کیال اراکوں کو تھیر منگی تو دہ تمرا نمنگ ان من کھے جدار اڑ ہونگے نووہ دھ جانگے د کھنے س صاحبہ اسم کوسٹی کیے شاق ركسى نے ديجم يا يا السيكا كياجا المكا

تذكرة معاهراني

ہم کو آ دادہ مجور کر آب کرتی می صفیف ہم محی باغرین بن می ال اور گھرانے کے مسر

اب کیفیام کی دباعبول کے ترجے کا منون الانظرم و - مقاطع کی مہولت کے لیے حیام کی

کل دیکھتا ر لی بیس حبین ایک کوزه کر می کومنفر ر با تفاجو لا توں سے کھؤند کر می زبان حال سے گویا یہ کہی تھی مجم كُلُرخول كى فاك بي محمد من بهي بيخبر! کتے کو یں عفیق سے محروم ہیں اک محمد اسرار علی معدوم نہیں ا دُد في خُرد ااب ج بيرسب ديڪست مول معلوم مود، خاک عبی معنوم بنیس پرمست شرایی بول، دیوا به که سو د انی كا فربول كەمىترك مول، موسائى كەعىسانى کیا میری براعاً کی بطیگی زیانے کو لا کھوں مرے نرمیب ہی، مساکم سرحانی جو مے کا شوق ہے کی حاکے ذی شعوردن ب كلول كى حيا وُل يس بانا شكفته تحود سي ز د گرو کا کے ،جوعاد مت میرے کوم طئ جیسا کے نفور ی سی ، وہ تھی مزحی حضور و میں

اصنى داعما بهى دسدرا مول دِی کوزه گرے بریم اندر یا زار بریاده بکلے مکدسمی زولسیا ر دال كُل يز إن حال أومى گفنت من بمجة تولوده ام المرانبكو واله "ا بو دموم زعشق محروم نشد م بود زامرا د که معسلوم نتر الكؤل كمهمى منكرم ازرفس فرو معلومم شدكه بيج معلوم نشد گرمن ذیے مفاۃ متم، مہتم ورکا فرد گروبت بیتم مہتم برطالفته بمن گانے دا دو من دال نو وم حیّا نکرمتم بمستم كراده نورى أوراخ ومندان فور يا إصنى ماده رخ وحندال خور بساد مخورا و ردمکن اقاش مساز اندك خوروكم كم خورد سمالحد

## "نْدَكِرُهُ معاصرتن

ہے فخرای برکہ تو مے خو اد ہمیں دندوں کی بھی تو برکو نی دشوا د ہمیں اعمال وہ بیڑے ہیں کہ شر ہے شراب صدشتر کہ ہم دندریا کا د ہمسیں گرے نخوری طعمہ مزن متال دا گردست د ہر توبہ کنم بزدال دا تو فخر بدس کن کرمن مُے نخورم سراا صدر کا دکن کرمن عشام استال

بس لے اک بوٹ سے کو منحانے بس دیکھا تو کہا داہ کیا کہنا' بیس اب کا سے رکشن و قبا ا بولانا دان اغیمت ہے یہ مہلت بی لے. ابھرکوئی لوٹ کے آیا ہے، بیاں سے جو گیا؟ بیرے دیدم بنائن خمادے گفتم نکن زرف گاں اخبار گفتا: نے خود کریم پومن بسیارے دفتند و کسے باز نیامر بارے

اک بیرجی نے فاحمۃ عورت سے یہ کہا بیشرم! تجھ کو خونب خد الجی نہیں ورا! کی عرض اس نے جیسی بھی ہوں موں موں خفقاً نروانینگے کھے اپنے تھی یا طن کا ماحب ا د ا بربر زیے فاحنه گفتا بستی کرخیرگستی و برتسر پیوستی زن گفت اخیانکه می نمایم جم تو نیر حیانکه می نمایی بستی تو نیر حیانکه می نمایی بستی

## جامی حدر آبادی احور شیداحد

حیدرا بادکے ایک کھرانے کے جیٹم وجرائ تھے۔ اس فائدان کا مغطار اس دراسل میدرا بادکے ایک کھرانے کے جیٹم وجرائ تھے۔ اس فائدان کا مغطار اس دراسل میکان کرکے بیعنی (جماد انتظر) تھا 'جمال سے ان کے نا نا قاضی صدیق احدثہم تخلص نقل میکان کرکے وہدا کا در بیال دکیل برکادم قرد مو گئے ۔ جامی کے دالد مو لوی محد بیقو بھی جیدرا با دا کے اور بیال دکیل برکادم قرد مو گئے ۔ جامی کے دالد مو لوی محد بیقو بھی

عام دن سے اسکے بعد تعلیم و تربیت ای و الدہ اور ان کی نظر ان کی صغری میں ہوگیا!

اس کے بعد تعلیم و تربیت ای و الدہ اور ان کی نگر انی میں ہائی - عربی فاسی اور دینیا کی تعلیم کی رپونی اور دینیا کی تعلیم کی رپونی اور دینی کی توان و روس و اور میں بیاب یو نیو دستی قامل کی تعلیم کی رپونی اور دینی کی اور دینی کا متحال اقتبالا سے باس کیا اسکان اقبالا سے باس کیا اور داس می الدیم اور داس می اسکیل کی عمید سے کہ ترقی کی بالین جلد می دل احجام موگیا اور النفی اور داس می اور داس می الدیم ال

ایخوں نے ۲۱ برس کی عربی نے ۱۹۲۷ میں شعر کہنا تروع کیا اور اس میں فصاحت ۱۸۱ جنگ طبل انجوری سے مورہ رہا۔ ان کی دفات کے کچھ دن لعد علی اخر حید آبادی اور حوش ملیے آبادی سے مجرت میں اقبال افراق او فیض سے ہمت میں اقبال افراق او فیض سے ہمت میں ہوئے جلد طلب ترقی کی مزلیں طکیں اغراد دفیل دونوں سے دیجی تھی۔ ادارہ اور یا اور دکی طرف سے ان کی متعدد کیا ہی تھیدیں جن میں کچھ سے جد عض کی ایج تھی ہیں۔ ادر دکی طرف سے ان کی متعدد کیا ہی تھیدیں جن میں گئے سے مقام ان کے تین احتمال کی طرف انتقے ۔ مقام ان کے تین احتمال کی طرف انتقے ۔ مقام میں انتقال دونوں نے دیگر اور انتقال میں انتقال میں انتقال میں اور انتقال میں میں انتقال می

سکین جنناکلام شائع بود اس سے کیس زیادہ انھوں نے دوسروں کی نذر کر دیا۔ ان کی بدولات کئی وک صاحب دلوان ہو گئے ، ان بی سے بعض آج خاصے شہور شاع ہیں۔

اندھوا بولی ساہنیم اکا ڈیمی نے ، 191 عیب ان کی ادبی خدمات کا اعتراف، انعام سے کیا۔ بارسال ان کے تراحوں اور قدر دانوں نے جنن جامی شنانے کی نیاری تروع کی اور تنقیدی مضابین کا مجوعہ قیمت عرض بھر ا کے عنوان سے شائع کیا تھا۔

اد تنقیدی مضابین کا مجوعہ قیمت عرض بھر ا کے عنوان سے شائع کیا تھا۔

ده صحیح معنون میں شاع اور خادم ادب نظے انیکن کو دو نمایش سے کوسول دور۔ مذاؤل کھو فی سے معنون میں شاع اور خادم ادب کھا ، بلکا حباب کی نجی محب میں شعر شانے کے مشاع د اور سے کوئی مرفوع ارسال سے احباب کے اصرار مرکبھی کھی شاع ہے میں دوا دار اپنیس کھے۔ اور حر مجیلے دوجا درسال سے احباب کے اصرار مرکبھی کھی شاع ہے میں جلے جانے ، نمیکن اس طرح مبیسے کوئی گفاہ مرزد مور الم ہو شام بل کا دوگ بالا بی انہیں مادی عربخ دمیں گزائری ۔

صحت بهنشه بالعوم الهي دي راكرت الريداخرى أيام ب مخلف عوارض كي تسكايت كرف كلً

#### ٠ ذكر ؛ معامرين

کف اور بدیمتی سے کون اکھ جینے ہوئ اکسرکے مودی مرض کا شکاد ہوگئے جب
ان کی حالمت تشول شاک شکل اختیاد کرئی اقد مرا فرد دی کو اضیں الجرض علاج دوا فائے
عثمانیہ میں داخل کردیا گیا ۔ جہیں مرا درج ، 191 اتو ادشام کے دقت جان جان افرین
عثمانیہ میں داخل کردیا گیا ۔ جہیں مرا درج ، 192 اتو ادشام کے دقت جان جان افرین
کے میرد کی ۔ ہوش دورس اخریک درست رہے ، بلکھیند منٹ پہلے مک باست چین کرئے
دے ۔ لاش ای دن اسپتال سے ان کے مکان (محلوسلطا بنور منتقل کردی گئی اجہال سے
انگلے دن (19 ادچ کو) بعیرعصر جن او اٹھا نے از جہادہ مسی کھوا اوی دا نے شاہ صا
سی اداکی گئی ادر احاطہ جونی شاہ کے فرستان (عثما نبورہ) میں میرد خاک موٹ نورانی مرکب کے
نورانی مرکب نظور ادرانی وفات کہا ؛

إے ، کیا جا می کو ہمنے کھودیا "جیف کی خورمشید احد نے فضا"

خورہے ماہ معنیٰ بیں بہا سال منقوطر یہ نو را نی اِ تکھو

(194.)

عای کے کلام پر بنجیدہ نفکرہے۔ وہ ذندگی او دزندگی کے سائل بر الوکھ اندا ذیب سوچنے ہیں۔ ان کے با نتیجہ ہنیں سوچنے ہیں۔ ان کے با ل تنبیہ و استعادہ کی تاذگی تھی ملتی ہے۔ اس یں کوئی شہر ہنیں ہے کہ دہ اس ذور کے متا ذکھنے دالے تھے۔

بیچان هی سکی نه مری زندگی سیجے آئی دواددی یس کمیس منا ہوا
ترے قریب بنج کرهی کم بنیس ہوئے غم حیات نے جو فاصلے بڑھائے ہی
نیکا میں ساتھ د ابری! محالے اس انتظاریس کہ بکار سحسر ملے
سندور عم کے سوا کھی نیس ہوئے ورز کھی آئی دور ریز تھی نیری انجن
سندور عم کے سوا کھی نیس ہے می کاعلاج گریہ بات زمانے کو کو ن سمجھائے
سندور عم کے سوا کھی نیس ہے نم کاعلاج گریہ بات زمانے کو کو ن سمجھائے
سندور عم کے سوا کھی نیس ہے نم کاعلاج گریہ بات زمانے کو کو ن سمجھائے
سندور عم کے سوا کھی نیس ہے نم کاعلاج گریہ بات زمانے کو کو ن سمجھائے
سندور عم کے سوا کھی نیس ہے نم کاعلاج سندور اس میں اس کم کرد ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہے کہ دور سمجھائے

جلاہے کس کا لہوا رات مجمر حمیراغو ل بیں غرورجن سحراب براويها تفي تهنيس ای گاه نے جینا سکھا دیا مجھ کو مرى جبات كواب جس كاس را كفي بنس د وحیات بی کتنے ہی پیج و خم آ ئے عره كياب كوني اكث كما ن تا بحيي یادرات کردل من کے بوگیا انحان دگریه نیری صدان دوری صراعی د بيا أو اوح دل به ارتام كرسوا جلتے ہوئے نشان سنم اور کھی ملے محددد دا أو موت کے عمراہ تھی جلس مكن براست بن كيس دندگي ملے جامی امرے خلوص نے سیٹے بیں اکھ لیے يدان ووفر ببسع وزنم بعي مل نم ما د يكسى كليول بي تهيس تمهراكر تجعب گنی گر د کشاکش سی میڈں کی تحر من نے کھے سوچ کے دکھاہے قدم کا فن كيه ديا ورحلاد ل كاسر راوبها د ختم بوگا كهنين يتره نصيبول كاسفر دى دايس بن وسى زخم ، وسى دا مكر د دہ غمان و رغم کی جے آگ لل گئی مراخیال ہے کہ میجاے دہرے كونيُ خيال كمن دست جرباِل كمطرح رد کیا مری تہایوں کے تنا نے ر لیکن می مخیل کی دد نست بنی دی اک عرما بخد سا مخد مرے 1 ندگی دسی كس سيكرما ول فوددار عمون كاسودا؟ بجست كل بعلى بنيس ساير كيسرهي بنيس حب می ملے دہ مجم سے انے دوب س ملے برسوں میں طے موے میں تعادف کے مطلع غم كى دادى م، نيادول كاسلكتا حكل اليا الياس كمان جفور كا عدى! عم دورال سے متورہ کراول اعتبادِ نشاط سے پہلے اندگی ہے وہ برگ ا وادہ العرق الله المراكم المعلى المعسى سائھ جلتا ہے اکسی جادہ گردل کافح د دل کی دا مول یس کونی سائیر لروال سیمی صبے کونی در تھے ہوئے ساتھی کومنا اس طرح ترے ورد کوسینے سے لگا یا بھرتے ہیں مرد مبرکی آغوش کے پالے كاندهول بإخفائ ببحث صداول كاندهرا

امیدکی تونی بونی داوادے مگ کر موارعوموجا ہے، وسی سوح را مول دیکھوتوسی انام ہارائی کہیں ہے اوراق بهارال كوالحيراك بار البط كر صدوں سے آی طرح خداع ترتیس ہے سروں سے اس طرح معتبکی ہے ضوائی صبح کے یاؤں میں حالات کی ذیخرس میں وقت نے داس کے باتھوں کو حکود رکھا تھا میرے واوں سے گریز ال مری تعبرتا آج مقوض دہتی دست عوبزوں کی طبح وں حقالت کے برائر ہی فسالوں کے سا جسے بشمریں بیٹے، کونی انگاروں کو زم می به کوئی نقش کفت یا سطم دل مين الل طرح ترا وروا كامرا تاب ادر کیم بھی ہے، ہراک شخص اکیلا جیے ول توبرسمت ترے شہریں ممامہ ہے صے كونى رسول تھے الل كتاب تھے ال طرح كالنيول في كادابي كرسم مم سے جمال میں اور تھی خانہ خراب تھے مراصنی سے اینا تا او چھتے کھرے اخر برایب چرے برکتنے نقاب تھے كلى بم دال سے أك يى سوچةرب است کھ ،جو کت او ل بس بنیں تھا رہ چیروں کی مکروں میں بڑھاہے مبتاشات بهال ، كون نماشائى ب زند کی طنز ہے، دنشام <u>ہے رسوائی ہے</u> غم كى فندل جلاؤكر سب مكن ب كونى بهان مرشام، مرسه كمراسي وك عيرتي بيال ون المت كطح زندگا في كايقبي آئے، تو كيونرآئے ص طرف جمع احباب كهوا القا صامي ا ہم یہ آئے تو اس سمن سے تھرا سن اب زندگی کے نام بہ یوں جو نکتا ہوں صے نیا خیال ہے موضوع گفت گو دبے بڑے ہیں کہیں نیز کی کے دفن میں ده لوگئے جن کوئتارہ اس کا قریب حاصل تخا برے عجیب ہی یہ در دوع کے رسے تھی كرجس كو ديجھے ، اپنا د كھا ني وتياہے زندگانی کو جمکتے ہوے سانے کی طرح دل کی کلیوں سے کئی بار گزرتے دکھیا كتف چېرول په غم د برك نخر ير مرهمي كتى أنكهول مي سوالول كو أكفرت ديجها

إے اک اون نبسم کے سے کلیوں کو متوره تلخى أيام سے كرتے ديكھا تجوكو بايا، أو دهرما كتے موسے ول ميں بايا تحو كو دمجها ، توخالوں سے گزرتے و بھے دقت کی تیزی رفتار کی ز د میں اس کر ہم نے اک عہدر دوایات کولتے وہا احماس كے شعلے مذاميدول كے سمندا النان بي، يا مرن رّات موئے تھ ول کے قریب لاک سال می بنیں کوئ حاب کے خلوص میں شا بر کمی ہوتی حالات کے فریب لے بتھر سب و یا اب زندگ تو بار گرا س بھی ہنیں تی النے قبضے میں نو زخموں کی بڑی دولت، کیول مذکیروفت کا سب وض حکاآجا دلسي اس طرح ترے در د کو د کھ لستا ہو جسے گھریں تسی بحرم کو جیسیایا جائے آدادگا ن ع کے کھی نے ہیں اور مجی اب زلف عبرس کی بنا ہیں ہیں تو کسا روز ازل سے بی تخلیق کا اصول طِنّا ہے ایک ومن مکتا ہے ایک کھول

دياربېن.

دیاد ہندگی عظمت کا نام زندہ ہے اُر گیا ہے نیا آ فت اب سے بنوں میں دھراک دہے ہیں شب دروز کا دفانوں کے انجر رہے ہیں نئے خواب نزم مئی سے بیک دہے ہیں نئے خواب نزم مئی سے بیک دہے ہیں نئے خوطان کمانوں کے "جلے جلوء کی صداؤں سے گو بختی ہے فضا درجیات میں ہیں قاضلے جوانوں کے

#### - ذکرهٔ معاصری

ہرایک بعول کی بی ہے، ب مت دونتال ہرایک شاخ ہے کھنیمی موئی کمال کی طرح منی ایک شاخ ہے کھنیمی موئی کمال کی طرح منی ایک انتقاص ہے میں دویہ اوٹ ہرائے الکہال کی طرح فریب کا داند معبروں کے فرق پر جگو فریب کا راند معبروں کے فرق پر جگو برنا م حسن سحر تین ہے ایال کی طرح

چلے چلوکہ انجی سے مدین ہیں خطرے میں بیک رہے ہیں جہنم کے جینے سا لیے چلے چلو کہ گلستان امن وا زادی مقاری جرائے بیاک سے محصوبائے مقاری جرائے ارادول بیں بجلیال نے کر نظر میں اگل ارادول بیں بجلیال نے کر چلے جلو کہ ہراک فاصلہ سمعط آئے ویا مراک فاصلہ

# عبالث کور (بروفیسر)

ال کے والدعب اللطیف صاحب سرکار الحریزی میں اعلیٰ عہدول برفائز رہے یادی کلکٹری بكترقى بانى اورنشن كے بعدائي وفات (١٢٨ كو بر ٥١٩٥) كك بريلي من تقيم اسے يروبير عبالشكو دروم مين بريلي ساجلان مه ١٨ وكويرا موك . بان اسكول كالعول في تعلیم بری بی بی بی بان وس کے بعدایم اے او کا باعلی گرامیں داخلہ لبااور سال سے یے بعدد سیرے ایم اے (انگرنری) ورنی فی ک امنا دھا صل کس تعلیم کی جبل کے بعدالفوں نے الازمت کا آغا ذعلی کو ھی سے کیا۔ یمال وہ اگریزی کے مرس (ميكير)مقررموئ - ١٩٣٠ سي أهيس حنوني افريقه كے شرورن سے دعوت ملی اور دہ . على كلا محقيد أكروال على كئے - بهال ١٩٣٣ء تك درين كالج س الكريزي يرمهاتے رس اس سال والسي وطن أفي ، نور ملي كالي بين حكم ال كني ، اس كالي بيس وه ١٩١١ و تك رب ادراس سال بدال سے حلیم کا بح کے بیٹیل موکر کا پنو نمتقل موگے جس اتفاق سے اس یها ل ترقی کا موفع منتبرا کی ؟ اور رضا کالی دامیورکی پرنسلی کی میشکش مونی حیا مخید انھون نے کانیور سے دام ہورکی داہ لی۔ ان کا عہ ١٩٩ سے ١٩ و کسکا ذیا مذ رامبورنی

اٹاوہ میں جارسال رہنے کے بعبر دہ ۱۹۵۸ء میں مجرعلی گڑھ آئے ۔ اب کے دہ ٹر ننیگ کا بھے سے والبتہ موئے ۔ بہیں سے سال محر بعبد وہ مشتقلًا الا ذمت سے سکدوش موئے ۔ اس کے لعبد قیا ا

برطي مي رمل ـ

رحوم نے اپنے سرمالرقیام در بن کے ذمانے میں وہاں کے ساجی حالات کا خائر مطالعہ کیا تھا اور وہ اس مینے پر پہنچے تھے کہ منہ سنان کی بپا ندگ کا ٹر اسب ہیاں کی عور توں میں تعلیم کی کمی وہ گھر کی جاد ہو اور کا میں ان کا مقید رمہ نا ہے ۔ اس سے دہ تری پر دے کے نحالف بن گئے ۔ اور کی گھر کی جاد ہو اور کی تعلیم سے بربت دلی پر پر پر پر کے لعض دو دمندا ور ترقی بیند اصحاب نے روی کے تعبی طرف و جو کی تعلیم کی طرف توجہ کی تھی ۔ ان میں جو دعابر شکور صاحب کے والد وی ترقی عبد الله عبد کر دو الله میں اسلامیہ گر دو اللہ میں المول میں الله میہ گر دو اللہ میں الله میہ گر دو اللہ میں الله میہ گر دو اللہ میں الله میں الله میں الله میں الله میہ گر دو اللہ میں الله میں الله میہ گر دو اللہ میں الله میاب الله الله میں الله می

تصييف وماليف كالثوق تمروع سي تقاء أهول في متعدد كما بس شائع كيس م أغاز كايس د دانگرنری کتاب کا ترمیم معی کمیا کھا : اول مشور تا دی وواما کا دم ترک ایس کے دراہے والزاديس كامشرق حرب الراكا كالكورك عوال سے شائع كيا (على كراھ ١٩٠٨) إوراس كے بعير شهودنا ول يرائد استدير بوقوس كاترجه- ال كعلاده روضة الرضوان (١٩١٥ع) اصغر والماً اد ۱۹۱۹ و) منفيدى مريه احصداول (الما باد ۲۱ ۱۹) منفيدى مرايا حصددم للضيُّوا ١٩٥٠)، فاني (د لَى ١٩٨٤) وحسرت مو إني ا دورجد ميركي حيد ننتخب مند وشعرا (كلفنو ٣١٩ ١٩) شاه عمكين حضر نحي اوران كاكلام، ال كى تصنيفات س سے زياده مشہور ہيں جيست موالی سے ان کے دالی گرے مراسم تھے کا بنور کے زائد قیام سے وہ اکثر ال سے اس کے عقے ۔ ان کی کتاب حسرت مومانی سے اخریس کلام کا انتخاب خود حسرت کاکیا مواہم ۔ ہم ، انفول في سلسلة مطبوعات اسلاميه گراز بائ اسكول ، بر بلي كے عنوا ن سے كچھ كتا بچے هي شا کیے تھے بھلا گرام سرمدار، صروری مانیں (مزاحمیدخاکے) یادان میکدہ (دوحصے) ویر ارودنصاب کی چیم تمامیر سی مرنب کی تقیس ،خود اکیلے بھی اور ڈاکٹر خواجہ احمد فار دتی کی تم میں کھی۔ رسالوں سی کھی تھے استے تھے ،ان میں طبعروا وسطمون کھی موتے تھے اور انگریز سے ترجم میں ۔علی گذار میگزین میں ان کے کئ مضامین شائع ہوئے۔ انوی مضمون ونضل الرحمل المراميه كالج، بر ملي ميكزين " كفالب منر ( ما بت ١٩٧٩ - ١٩٥٠). بعنوان"غالب كمالان دوستى "جهباب- ان كے يمضمون مبؤدكتا بي صورت ميس جمع ہیں ہوئے۔

شروع میں صوت العموم بمیشہ اتھی دی رسکن آخر آخر میں مختلف امراض کی آ ما حکاہ بن گئے تھے ، ملکہ ایک مرانبہ موت سے چند سال قبل حالت بہت خواب ہوگئی، تومقائی شن استمال میں علاج کے لیے داخل موزا بڑا ہے مرانا ہے کی طرف مانل تھا ،اس برگھٹنوں اور شخوں میں در درہے لگا! نماز میں دکوع وسی وسے عمی معذور موکے میجوراً یہ فرلیفہ بیلے

#### "خ کرهٔ معاصرت

بینے اداکرتے تھے۔ ہمرحال موت کا ایک دل معین ہے ، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی اور ہمانہ بھی درکارہ ہے۔ مامارچ ، واع کوسینے کے ایس حصتے میں در دکی شکامیت کی اور بہانہ بھی درکارہ ہے۔ مامارچ ، واع کوسینے کے ایس حصتے میں در دکی شکامیت کی اور کیا کیا کہ حال بھوٹر (شاہ آبا) کیا کہ حال بھوٹر (شاہ آبا) میں دفن موٹ کے۔ آنا نشروالیم داجوں ۔ اولا دِسمان میں جو بیلیاں اور ایک بٹیائی اوکا دھھوٹری۔ بٹیاں سے بہاں مزشا میں میں اور ماک بٹیائی میں مالانم ہیں۔ اور مثل ایک میں ملانم ہیں۔

### تاج ، شيرا تنيانه على

بریء کے جولوگ ای سے ۔ ۵ ۔ ۵۵ بس بہلے مدرسے سی بیٹے موسی کے موسی اس مکن ہے کہ انفوں نے دولوں کامفیۃ واربر جیا بھول اورلاکیوں کا انہذیب لنوال کے دولوں کامفیۃ واربر جیا بھول اورلاکیوں کا انہذیب لنوال کے دولوں کے کہ ادھرا تھے ، دولوں سید متما ذعلی ہجو بعد کو شمس العلما کے خطاب سے خاطب ہوئے ۔ مولوی سید متما ذعلی ہجو بعد کو شمس العلما کے خطاب سے خاطب ہوئے ۔ می خاش اسے تھے ۔ ان کے اجدا داد دیگ زیب ما المگر کے عہد میں نجارا سے نہا اس کے اجدا داد دیگ زیب ما المگر کے عہد میں نجارا سے نہا اس کے ۔ ان کے اجدا داد دیگ زیب ما المگر کے عہد میں نجارا سے نہا دیا ہوں کے دولوں کے عہد میں بیا دہ ہوئے ۔ میں انہا کہ دولوں کے دولو

#### "ذكرة معاصرين

پرچ ہادے ملک کی عود توں کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و ترقی سی بہت میرو معادن آئی۔

ہوا۔ یہ ای کی کا میا آب کا نیخہ عقاکہ و و و و و میں انھوں نے لڑکوں کے لیے بھی انجول جادی

کیا ماد سے بعض بہتر میں اور شاعرائی بجول کی دین ہیں ۔ افسوس کی ددنوں پر ہے

تقبیم ملک کے بعد بزند ہوگئے ۔

ن اللہ معرکے کی جربے ۔ اس میں قرآن کی مختلف موضوعات کے بخت تبویب کی گئی ہے اور یہ

زان کے مضایین کا بہت مفیداور اسان اشا دیہ ہے النظمی اور ادنی اور آنقائی سرگر میوں

اور خدمات کے اعزاف میں حکومت نے اخیس شمل لعلما کا خطاب عطاکیا تھا۔ ان کا ہ ابون

اور خدمات کے اعزاف میں حکومت نے اخیس شمل لعلما کا خطاب عطاکیا تھا۔ ان کا ہ ابون

متعدد کتا بیں شائع ہو حکی ہیں ۔ ان کا ہ رفو ہمر م ، و اکو شطے میں انتقال ہو ااور لا ہوری و نون ہوئیں ۔

ان کے دوصا جزاد ہے تھے حمیدہ برگم بہنی بوی سے جمید علی اور تحدی برگیم سے استیار علی ۔
یں احمیاد علی باری زبان کے مشہوراد بب سیدا شیاد علی تاج تھے ۔ بولوی ممتاز علی کے کا دوبا میں خدا نے بہت برکن دی ممتاز علی کے کا دوبا میں خدا نے بہت برکن دی محمقان کچھ زری دی میں خدا نے بہت برکن دی میں خدا دی دیکھ کھال بڑے بیٹے سید جمید علی کے بہر دکھی ، تعلیم یا فتہ تو وہ عمود دور تھے ، بیکن آھیں تصدیف و الیف ہے کو لی دیجی بنیس کھی ۔ دہ مکانوں کا کرایہ اگا ہے اور دوا دالا شاعت کے تجا دی حساب کتا ب بی مکن دیتے تھے ۔ اس کے باحکس سیدا ترا علی اور دوا دالا شاعت کے تو دور سے مرد کا دہمیں تھا۔ دور تبدا ہی سے خاندال کے اور کسی جیز سے مرد کا دہمیں تھا۔ دور تبدا ہی سے خاندال کے الی معاملات ہے کم دبیش کتا دہمی حساب کتا ہے۔

#### منزكرة معاصرين

الفيس الحصف كاشون بسن مرائ دان في مع تقاحب ان كاس المصمون والجراكرابادى کے مشہور رسالے نقاد (آگرہ) سی جھیاہے ، توان کی عمر صرف جودہ سال کی تھی اور دہ نویں درج مي يرصف عقد عقد رال كي بيلي مطبوع كمّا بموت كاداك كفي ذمار طابعلي كاكادنام ہے ؛ یہ بحوں کے لیے بھی کئی تھی ۔ ۱۹۱۸ میں انھوں نے ماہنا مرد کہکشال جادی کیا۔ بر بمرجيت ظاهري ومعنوى كالمومة تنهااه راردوك بنتري ادبب اس كےمعادف ادر صفرت بگاردں میں شامل بھنے ۔ آن کے کوڈرامے اور تمثیل اور اور اوا کاری سے شفف کالج کے زمانے سے تفا۔ وہ گور منظ کا نے الامور کی ورا میک کلب کے سرگرم دکن اور ادا کا دی ہے۔ان کا محرَّا والدوامادونا دكان ايد اسكا أغاز الحقول في اعدياس كرف كمعاً لعدكيا تفاء حب بیر درا ما اسکے برس موم ۱۹ میں ممکن موا ، تو تاج نے اسے انعاصتر کوسایا ۔ آغاصتر (ف) اپرای ۱۹۳۵) کا ڈرامے کی دنیا سی حویقا م تقاادرہے ، وہمی سیحفی ہنیں ۔ وہ خود وينه أب كو" أسك مرسد و الكها كرت كفي رسترت الاركلي كو د كليا ا ورسا تو بهبت خوش مرد اودكما ( و دانعلى لاحظه و) :

. ين تجفا الفالد منترك بعد دوا اختم موح الميكا ميكن او دودوا ع بمارك دن قواب ادع بين "

یہ ڈردا امکی شکل میں ہمیا مرتبہ دادالاشاعت کی طرف سے ۱۹۹۵ میں شائع موا علام کا اسری شائع موا علام کا شکل وصورت بری میں اتنادید و دمیں بخاکہ جس نے دیکھا اس اُس اُس کر اٹھا یکومت نیجا ب شکل وصورت بری میں براور مرکزا ب مذنوں اب اے اور مشرقی علوم کے امتحانات میں بروا

#### نذ کرهٔ معا*حری*

بطورنصاب شاس رسي تاج ايك ذماني كالمائديار فيريوس والبسترب اورا ذادى مك كرىبد يكتان ريدلوك توكويا بنولى من عفى دونول حكم الفول في داماك قابل فدا خدات مرانجام دیں ۔ اتفول نے ای شوق کی تسکین می اددوکے کلاسیکی ڈرامے کی ترمیث تروین المحرس ل - ان دوا مول كى الماش كے سلسلے مي ده حيذ رس موسع، سند تنال هي آئي عقے جہاں سے عی انھیں بیڈدام ملے ، انھوں نے حاصل کیے ۔اگر الک نے کتا ب (اکتام) الگرانا منظورة كا الواس كي نقل كرواني اس كے معدالحقوں نے ال دراموں كامنت يجم كيا؟ ان يروشى ليح او ما تفيس افي تنقيدى تصرے كے مائة شاك كرديا- اددوس درا مے كوسى "قابلِ اعلنبا مر مجهاكرا ينود درا ما تكارول في اين تصبيفات كوكوني اسميد النبس وى - اس كا نتج يدواكرودرات شائع هي مردك دوه ومصنف كالصبح اور نظر ان سع محروم دس القصم مطبوعاً د ما سے بحید نافع ، اور ال کائنن سجد علط تھا۔ اس بیے حست مانے نے ان ڈوا مول کوم تھے معبا يصن بن و منفبد كے لعبر ثنائع كرنے كا فيصله كيا ، تواب اندا ذه ليكا سكتے ہيں كہ يہ كتنا جا بوكم كاكام تفاليكن ان كصبروا شقلال ك دادديناجا مي كه ان سب شكلات بادج ديمت بنیں ادے۔انھوں نے ال درائوں کو نبی حلد دن میں مدون کیا ،اوران سے مندوم د بل كلاسكي وداما نوبسوس كي تخليفات سات حلد در مي شائع كروس : (١) بمبنى مي اددوكا ببلادراما فروست يدمع ادروددا ميكاتا ركي جائزه! (١) أرام ك

#### تذكره معاصرين

اویر ذکر موا اان کی سب سے مہلی کتات موت کاراگ امھی بچوں کے لیے تقی - ان کرا لوں کی عكمة تعليم نفي قدر كى ال من سينتر نصاب يامعا دن تضاب قراري م افسانے سے دلیسی کے اعدیث می انھوں نے کہکشاں جادی کیا تھا۔ اس میں وفت کے مبتر من فسانہ الكادول كافالے شائع مواكرتے تھے اى رائے س العوں لےمشہود الحرزى مزاح كاد جردم كاك فاكر ( Three Men 14 " Boat. ) عادًا دكرك مشود امنام ينرنگ خيال لامودك بيدا كه لم كا كيملكا مزاحي افسا م سحما بيجاهيكن نے تصویرا نائل ۔ اس كے بعدا مفول نے آی دنگ کے حبر طعزاد خلکے اور کھی تھے۔ بیب " بچا تھکن " کے عنوان سے اكمتلي م كتاب من شال من

حقیقت بہ ہے کرمتیاں محتاب (مشکل جنفات) کی ضیم کتا بوں در محموعوں بر معاری ہے۔ سب طرح رنتار کے صابر اُزاد کا کرد ا ذوحی سا دے دب می ضرب لٹل کی حیثین دکھیا ہے، ا

طرح اج صاحب كاكرداد حافيكن ب.

الميان على أن في الكوزي تما ول كاز جي كالي كالمركا ورا الدسم المركا ورا الدسم المركا ورا الدسم الممنى الم لاردنش كالبلايا عاصرة عراط خاص طورير قابل وكريس كيى زياني بالاردنش ك اس كماب کا زجہ حسس محود و خلف کرسید مرحوم ) نے ہند یب الاخلاق کے بیے تسرد ع کیا تھا۔ لیکن جنید قسطوں کے بعد پرکھہ کراس سے انھ انھالیا کہ اس کٹا ب کوارد دسی نتقل کرنا مکن ہنس تانے كاتر حمر اورى كتاب كاب -

انهول نے سیداحدشاہ مجادی کی سطرس مروم کی مراکت میں حادث بزار و شاکا درا، اکر مزامید كرل جيرك The Man at the Popomack. الميث كل الميث ا R. U. R اورمنعدد ایک ایکٹ کے درامے اور ویس قل کے اور مجر انھیں کھیلاتھی ۔ ال کے علاقہ وكر ايد كرا الدكرالين لو المروا بلد اوركي اور اوري اورام كي مصنفول كي كارشات م ترجی ان کے مراد ن منت ہیں اور ی فرست کیاں دی جاستی ہے! ۔

يهال ابك غلط فهني كا از الهضروري ہے۔ تاج ال كانخلص بنيس تفا ، مد وہ شعر كتبتے تھے يمواير كرجين سان كى دالده الخيس سِأرسة ماج كمدكر كا دتى تفيس يو كوما النياز كى تربيت تفى . وفنة دفعة المركسب الكرا وركميران كے احباب عبى أيس اى عوف سے كارنے لكے واور الاخر اکفوں نے خود بھی اسے اپنے نام کا بھن وشا لیا ۔ ان کی مگیم اردوکی مشہورا فسانہ گار جاب ہیں جوشادی سے پہلے جاب ایمیل کے نام سے تھی رى تقييل مادلاد جيماني من صرف ايك لراكي (ماسمين) مونى -وہ تھلے دس برس سے لام در کے مشہورا دا دے احمن ترقی اوب کے دا ٹرکھر تھے۔اس ادادے کی طرف سے اردد کاکلایکی ا درجس التمام اور آج اب سے شائع مواہد ، اس کے لیے بہت حدّ ك خود اج صاحب دم دار تقے حكومت باكتنان نے ان كى كوناكول على اور دن اور تہديرى فدات كے صليب خيس ستارة اتباد كاتمع عطافر مايا، حوال كنام كى مناسبت سے كويا الخفيس كے ليے وضع مو اتھا ،اس كےعلاوہ اعلى ادنى كا ركر دكى كا انعام كھى ملاتھا ۔ میری ان سے بہلی لاقات ۱۹۲۸ میں مونی جب بی انرکے بعد مزیر تعلیم کے سلسلے میں لامور ا موں ۔ لاً بدتھاکہ میں منبر کے ہماں کے علمی اور ا دبی حلقوں میں یہ ہینجیا۔ خیا بخر ہی موا ۔ اور چونکہ دہ ال حلقوں کے گل مرسید تھے ، ابدان سے عب الا قات مونی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم يس ١٩ ١٩ و درس ١٩ و دوسال كد المندى بي كرايي كي مكان بي تقيم را عفا - بيركان اي کی حادا دکاحضد نفا ۔ اس محلے کی لینست میر ملیوے روٹ سے اجہال دادالاشاعت کا دفترا در ال كے خا نداك كے سكونتى مكان تھے . اس زلمنے ہيں جى ان سے ملنا حلنا رہا - ان سے مل كر دى مشرت موتى ران مي سمينه على وفارا وعلمدوستى كى ملسا دى كاحذب ما يا \_ النوس كعلم دادب كے اس ديرسني خادم كا انجام بريت المناك موا۔ ١١٨ يوني كى سنب بيس دونوں میاں بوی اینے مکان کی تھیت رسورے تھے کہ دونقاب کیس شخص آئے ادر اکھو نة ناج صاحب ريخا ثلامة حمله كرديا . أوا ذے بركم معي حاك المعبى اور اتفو ل نے بياد

#### تذكره معامران

## شکیل مدایونی تنکیل احد

الکست ۱۹۹۱ و کو برایول میں بیدا ہوئے تاریخی ام غفاد احدی کما سر صد بجری المان الم سے سے بجری المان الم سے اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں الل

#### تذكرهٔ معامرين

عظے گئے میہال وہ کم دہیش اٹھارہ سال مک نواج الم سنت (خوجہ سی )سی میں میش اما ما دم تطبب کے منصب برکام کرنے د ہے ۔ بران کی آئی مذہبیت کا میچر تھا کرسکیل کی اندا کی تعلیم بھی اردد ، فارسی اورع نیا مک محدوری اور دہ اس مسلط میں کھیے زانداینے والد کے یاس بمبئی ين عن رب - يه مراحل طع مو كئ و الحقيد مثن اسلاميه إنى اسكول شيخ لود هديدا بدن بي بھیج دیا گیادیا سکول اب حافظ صدیقی اسلامیدانٹر کا نے کہلا ناہے) . ۱۹۳۷ءی بہال سے وروي دميح كي تكيل كى او راى سال على كده مسلم في نبورسي مي داخله لے ليا ۔ وا وا والركم التقال كے بعدال كى الى حالت بين مقيم مركى الكن مولوى محرفيقوب صیاءالقادری اورقبیرین فا دری کی دستگیری اور داؤ دیمال فضل میانی ترمعط ایمی) کے ذطیعے نے بیسکل اسان کر دی بنیائی انھوں نے تعبلیم حاری رکھی ادر ۱۹۲۱ء میں لی اے ک مندحاصل کی ۔ اس کے بعیرہ و مرکز کی حکومت مند کے محکمہ مبلا بی میں کارک بھرتی ہو کئے ؛ وہ بیال د تی میں ۲۲ واء تک رہے۔ ال كاد كى كے فيام كا زامة دوسرى خاكے ظيم كے متوازى ہے بطومت كولوكوں ميوافق نضایراکرنے اور انھیں جنگ یں حصد لینے پر بھادنے کی خاطر طرح طرح کے یا رہ بلیا برے تھے۔ انھیں میں ایک سانگ بلٹی کا محکمہ تھا۔ اس کے کرتا دھر ما مشہود را عرصفظ عالندهرى عقر برمحكمة شهر بشهرادر قريه بقريه طافع بحيتيا رسّا تقا اجهال ورام واليا مناعرے ، کانے کالیو در المام نا ۔ اوگ جمع موتے اور تفری کے بردے می کھیں جنگ مساعی سے سرد دی کاسبن سکھا یاجاتا۔ اس ذانے میشکیل نے بھی سرب نایاں خدات مرانام دیں - اس سے ان کی شہرت اور مقبولیت یں جار جا ندلک گئے۔ مشكيل اسم الممل تقع استكل وصورت أهي على اورا وازهي دلكش يا ن كلى رشع خوب يرُ هنة تق اورسنن وال اس كى تعرلف كرت تق - اكثر حفيظ جا لندهرى لا شامنا مُاسلاً بہے جش وخردش سے سنایا کرتے تھے۔ یہ ان کے لیے بیدعوام کا بیش خیمہ نابت ہوا۔

انھيں تو رسي شاعري سے دلجي تو مبت دن سے تھي الكن اس سے سے شغف على كدھ كے فيام كة الناس سداموا ميد ده دورب معب حكم اداً بادى مرحوم كالديكائ وابتها مده على كراهم سا دینورسی کے حلفوں میں مہت ہردلعزیز تھے ، بیاں اکٹر اٹنے اور مہینوں تقیم رہے۔ ای زیا در ا ین کیل ان کے ایک شاکر در اور آمادی کی دساطت سے مرکے زیر اثر آئے۔ وہ اس سے بہلے اپنے والد کے مجری دوسن مولوی محدامیقوب صباء القادری سے متورة سخن كرتے رہے تھے . صنیاء انفادری محصیل مرالوں میں ناظر تھے ۔ ان کے تعلقات ملیل کے والدمولوی حمل احمد ے اتنے گرے اور خلصار منے كرعام لوگ تھيں بھائى بھائى خبال كرتے بھے سكيل تھي آپ چاکه کریکارتے تھے منیا او دمولوی علی احد خان امیر مدالون (ار وفسیرع بی و فاری منط عانس كانح ، الكره ) كے حقیقی عبائے اورشاگر دیتے۔ دونوں اموں تھائے لنسن رسول صلیم بھتے تھے۔ ضیاک بلامبالغہ سینکرا و ل نعیس میری نظرسے گذری ہیں۔ان کی مرتب ا کما کتا بھی علی ہے (برابوں ۱۳۳۳ مر) اس کے دوصف ہیں۔ در اس یہ ایھول نے اپنے مرشد دو نضل رسول کی سوائع می کے طور رہمی تفی اس کے سلے حصے بی مرالوں کے الی دل اور الل علم كالهت الحيا تذكره محفوظ موكبا بادردومر عيس ولا نافصنل رسول كمفصل طالات أبى رصیا صاحب پاکستان سیلے گئے ۔ وال کچے ہیری ربی کا سلسله عی کرارا کھا۔ معلوم بنين منوزهات من يااين منزل اخركوروا مرموتي ، جهال ممسيكوا يك نداك دن جا اب ۔ ادھردو من برس سے ال کی کوئی جیز تھی نظر سے بنیس کردری ۔ سرط حیات دہ اس دنن ، و کے بیٹے ہیں ضرور مو بھے۔ ابك توشكيل كااينا خاندان مي مذهبي خيالات كااوراً شائدُ قادريه كا مربر ومعتقد تهما، ال يرضيا والقادرى كانلمذكويا سوني سهاكه مؤكرا خودسكيل في على اس ك طرف اشار كيا الم إدك الله اليمن تعليم ضياء سراك المسكل! خود بخو د رنگ تغز ل عا رفانه موگبا

ایک او رشعریں کہتے ہیں:

لخط لخطه أوج يرفيض ضيآ سيئا المشكيل؛ رفيذ رفعة شاعر كابل مواحات المورس

عَبِرَنَ كُسَى كوابِنَا بِآفاعرہ شَاكُر وہنبَ بنا یا، اگر جہان سے كُ اصحابِ وَقَا أَوْ قَا اُسْفَا مُ مِواكِه وہ مغرور كيا يُسْكِيل الله على مواكد وہ مغرور كيا يُسْكِيل الله على مواكد وہ مغرور كيا يُسْكِيل الله على الله على مواكد وہ معلادا ور اَ اِسْكِيل الله على الله على

فرورى ١٩ ١٩ ين كيل ايك مشاع ب كرسليلي يبني كي بيال ال كي منبو وللسادم ا كاردادسے الا قات مولى ۔ وہ شكيل سے اتنے متا ترجو الله ان سے ای معض فلوں كے ليے كيبت لكفنے كى فرمايش كى ـ يە دعوت كىلىكى زىدگى كامور تابت مونى ـ ان كے يے يہ، رای ازایش تقی اس زمانی ده مرکاری الازمست می اوران کاشابره صرف سائفردسیے تفاراس کے با دحود انفوں نے کا دداری فرانش یہ کھ کررد کردی کرحبیب الاذريت من مول امي كونى يوانيوط كام نبس كرسكما . اس بركا دداد كا اصرا د مرها. بالأح اکھوں نے ملازمت سے استعفے ہے دیا اور کا رواد کی جارسو جینیا کی میش کش تبول کرلی ۔۔ خوش سمن سے الحقیس ایک اورطرف سے می مک ملی مشہور موسیقا و داکھ سید نوشا دعلی نے اعلان کر دیاکہ آیندہ دہ صرف شکیل کے تھے ہوئے گیت گانینے یسب سے ہلی ف ا درداین کشکیل کے کنیوں اور فوشاد کی موسیقی کی دهوم می می میں مصن کے کا میابی اور زیا ترفی کے تام دردازے کھول دیے شکیل نے این زندگی سیسوے زیاد ہ فلوں مے بیے كبيت نكھے-اس بس كوئى شہر بنس كردداس مبدال بن ببت كامياب رہے -انفوں نے ادود (مندی) كے علادہ اورئى زبان مى كى كيت نكھے يہ كھے كو تو فلوں كے ليے كيت مى نے سکے اوراس گردہ میں عاد مے تعین صف آول کے شاع بھی ہیں لیکن ایک اسٹا عرا

صرودی ہے کہ بیشتر دو مرے حصرات کی طرح مشکیل نے اپنے گیتوں اور نیموں میں ابتدال اور دورت ہے کا مطاہر کم می بنہیں کیا ، ملک زیاد ہ صبحے یہ ہے کہ بہت صدیک ان کے گیتوں ہیں اور بریث اور برین اور برین کا رہا ہے۔ انھوں نے اس سے بہت دو بید کما یا ۔ بہتی ہیں ان کے دورو مکان ذاتی ملک ہے تھے۔ ادبی دنیا نے بھی ان کی بہت قدر کی ۔ ابھی یا دسال خالب صری نقریبات کے دانے میں گورز ہو بی (شری کو بال دیڈی) نے ان کے دطن مرادی منایا کیا تھا۔ اور اب ایک اور جشن کی بہت وار دی بیلی خاصے بڑے بہا نے برین شکیل منایا کیا تھا۔ اور اب ایک اور جشن کی بہتی میں داغ بیل بڑھی تھی کرموت کا بلادا آگا ۔

ده ببئی کے عمّاز شہری بھے، وہاں کی ادبی سرگرمیوں بیں بہت دلجبی لیتے تھے۔ انھیں شاہر کرنے کا بھی شوق تھا، بالعموم یا تواس کی صدارت کرتے یا افتتاح بخرص عجیب باغ دہباً شخصیت تھی ۔

تذكرة معامرين

الحفیں گیادہ بج ننب باندرہ کے نبرستان میں میر دخاک کردیا ، خدامغفرت کرے ۔ کئی دوستوں نا دینے کہی خدستان میں میر دخاک کردیا ، خدام خرت کرے ۔ کئی دوستوں نا دینے کہی خدستا عرابات کہی ہے ۔ اعجاد صدفی نے عیبوی نا دینے کہی خدستا عرابات ہے ۔ (۱۹۷) ہجری میں ۱۹۵ کے نغمیہ کے ماتھ ہے ؛

مرحوم کے بائے شعری مجو عے شائع ہو جکے ہیں۔ رعنا شبال (د فی ۱۹۱۹) هنم دحرم (بمبئی ۱۹۱۹) ، ازگینیال (لامور ۱۹۹۹) اور شبستان (لامور ۱۹۵۰) نغمهُ فردوس (بمبئی ۱۹۹۹) نعمهُ فردوس (بمبئی ۱۹۵۹) نعمهٔ فردوس (بمبئی ۱۹۵۹) نعمهٔ فردوس (بمبئی ۱۹۵۹) نعمهٔ فردوس (بمبئی سو ایخمری هی مرتب کرلی تھی ، جو مبنو زجھی بہیں۔ خدا مد کرے ۱۱س کا مسودہ کہیں ضائع موجائے!

مددل نے مجھ ، غربت میں اسکین ی پر کچر کور دہ مزل ہے ، وہ گر د کا دوال معلوم ہوتی ہے ۲۰۱۲

مزر معامن مراكب عنوان در د فرقت سي استدا شرح تدعاك كونى بٹائے كۇ يەفسار ئائىي ال كوكھاں سے پہلے قىم فرىسانىگا دول كى ، بىس تواس جۇنے كھوما دىمى درال اين منزل قدم الله كقي عقي جاس يهل ادل سے شاید ، سکھے موے تھے ہمکیل اسمن میں ہم کھلیں جو استھیں اس انجن میں، نظر ملی اسمال سے پہلے ي محى اكسون طلب م ترے دوائے كا ع تعلق رزے آگے سے گر: رطا تا ہے جمع احاب و ادباب دفا جمع اعباد ہے بترے بغر وه کیا گئے کورونی بر م جمال می رعنانی بهارگل دگلستا ل محتی نصل بهاداً ي ، تو فصل خر ٠ ١ ل محي غم موكدا بنيا ط كسى كوينسبس فرا د الله يداس كانام سكون جيات، ب دل بے نما ز آرزاو مے التفات ہے مجھ کو تنہا نظر آ "ما ہے کو لی وا ے چرت کہ بھر ی محفل میں وصلیس کا براصالات کوئی طامع خود يه يقين كا بل اَنْ ہِی ذندگی میں بیرعما لم مجھی تھی الحات یاد دوست کو صرف دعار کر مجھى بريەمشى عنايات كول مو فريب وفا وعده كم عمللل الن ما لوّ ل سے موت اسب الحسّ كالقيال س صرف کام ب او نظر برس جس اور مجھے گفتہ کرنا ،ان سے گفتگو کر کے وه هي دل رُفت بن اي كما كبول الصح! بزار تبدخوال سے تھٹ کر، ہاد کا آسرا کرسکے

بهاری بیم نفس زدوں کو نداس آفی، توکیا کر نیگے جہاں کی نیر نگیوں سے تیجیر مدل می آئی آئی کی اشیال کی صورت جہاں کی نیر نگیوں سے تیجیر مدل می آشیال کی صورت تفسیمیتی ہیں جن کو نظری وہ در حقیقت ففس بہیں ہیں۔

تذكره معامرين چن کی ا زادیال مؤخر ، تصور استیال مقدم عمر اسیری ہے نامکل ، اگر غم خار دخس نہیں ہے م كر يج شرماد ناصح إيس دل سے مجبور موں كر حركا م و الون د مكان به قانو، مرعبت بين بي م اڑائی داعظ نے چیب کے بیم احراص ای رنزل نے ل کے ماہم بیال تو برسوچتے ہی گزری کو بادہ نوشی حرام کیوں ہے؟ ية وكرعنوال مدحرف مطلب إد حرفوشي الس طرف تغافل نو كيريه افساسة محرّبت زبال د دخاص وعام كيون هـ. دل نے عم سے سکست یاتی ہے عمر رفت مری دیا لئے ہے مرس معبد بنیں ہی دیر د حم احتیا طا جبیں تھکا ئی ہے وه مروا د سے رہے میں دامن کی المے کس وقت نیند آئی ہے محل فسرده الحين اداس استسكيل! یول بھی اکثر ہبا د اً ن ہے أوحى كام كابوتا، الرانال مؤما کفردا یال کی مسیاست، ہے ناکا ۹ وجود زلسیت مهم می اگردل مزیر ایشا ل موا فھل گیا تجزیم غم سے ہراک دا زجیات تونے سوحاکھی دامن کو بچانے والے! محيوسكت ما نخف مي موتى، توسير داما ل موتا رم ارزو، د تم، د بم سعی تشریح که رزه کی حسبم! . کھ ساحائے کیں جراغ حرم موج انفاس ذا ہرال، تو نہ إ دل کور ہوگ اناب غم ہے فر جی للند، داستان محبّدت مر إر يقي

### " ذکرهٔ معاصرین یوں دیکھتے ہیں' جیبے او حر دیکھتے ہئیں۔ اس لطف بے طلب کی نزاکت مزاد تھیے

کیبی بہادیکس کے متادے، کہاں کے کچول جب تم پنہیں ، تو دیدہ و دل میں سائے کو<sup>ن</sup> دوق عل نے و و ق جنول ؛ ہرطرف سکوں جنت اگریبی ہے، تو جنت میں جائے کون!

وق بطيف وجبيم حقيقت بكر كها ١! حن ازل توعام هي ،حن نظر كهال!

اے کیل اال کی معنل سے جاتے تو ہو اور اگردل نے بچھا : کہاں جل دیے ؟

## منو رکھنوی ہنشی بشبیشور مریشا و

منورصا حب جن کام من ، ١٩٤٠ کي مبع د تي من انتقال مو گيا ؛ تيتي شاع تھے يخون بنتى ادد براج مطلع المكنوى الاحطه موا نمشى ايشو درشال شعباعي تكفنوي نتنی پورن چندا ذره تھنوی منني دراكا شارات نفغ منتی رام مهامے تمنا محصوی مشی ا تا برشاد نیبال تھنوی (ف ۱۹۳۸) رف بهم ۱۹۹) یسی ہنسی منتی جگدمیا برشاد قبصر کھنوی ان کے ماموں تھے اور شہور ماریخ کا راور خاری کو مشی کچیمن ریشاد صرر تکفنوی ان کے خسر۔ اگران حقائق کے پیش نظر منور آنے کہا: شاعى سے مزمنوركو موكيونكو رغبت مانخ نینتول سے بھی شوق حلا آتا ہے توكياكوئ كدسكنا ب كراففول فيمبالغه كيا المعلطا محماة

یول کم عمراس بورے خاندان کی دیچر کھال کی ذمے داری منور صاحب کے کرور کرئے ہوئے ۔ پر انبری وال کی عمراس وقت ااسال کی تھی ۔ عمیت مرال اسرد خدا ؛ یہ اور حدا خبا دیے ، انگر تو اپنے بھالی کی وفات کے بعدی مقرد ہو گئے تھے ، اسبانھوں نے کوشش کر کے دلوے کے حرایا کے دفر عمر عادتی طاد میں کرئی دشمر اواء ) مثاہرہ ۱۸ ڈیچ مقرد ہوا۔ حوش میں سے کھور اللہ میں عادتی طاد میں کرئی دوران میں انھوں نے 1919ء میں ہوا نہوں انہوں کے دوران میں انھوں نے 1919ء میں ہوا نہوں انہوں کے دوران میں انھوں نے 1919ء میں ہوا نہوں انہوں کے دوران میں انھوں نے 1919ء میں ہوا نہوں انہوں کے دوران میں انھوں نے 1919ء میں ہوا نہوں کے دوران میں انھوں نے 1919ء میں ہوا نہوں کے دوران میں انھوں نے 1919ء میں ہوا نہوں کے دوران میں انھوں کے دوران میں انھوں نے 1919ء میں ہوا نہوں کے دوران میں انھوں کے دوران میں کی دوران میں انھوں کے دوران میں انھوں کے دوران میں کے دوران میں کی دوران میں انھوں کے دوران میں کی دوران میں کی دوران میں انھوں کے دوران میں کی دوران دوران میں کی دوران دوران میں کی دوران میں کی دوران دوران میں کی دوران میں کی دوران میں کی دوران دوران میں کی دوران دوران میں کی دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران میں کی دوران دورا امتحان دے کودسویں درجے کی سند صاصل کوئی، اس سے بڑنی کا داستہ کھل گیا۔ سکیان کھو نے داتی مطابعے اور محنت سے آئی استعدا دس سہت اضافہ کیا اور فارسی اور سنسکرت میں بھی آئی آھی لیافت ہتیا کرئی کر معبد کے ذمانے میں دہ ال ذباوں کی کما ہیں باسانی ترجمہ کرتے رہے۔

منورصاحب عربجرد الموس كے اس محكمہ سے دالسبتدہ و و مخلف مقامات (لامور الكفنية) ولى دغیرہ ) نیاد سے برگئے ۔ اخری رشہ وہ اکتور عاوا عیں دئی آئے اوراس کے لید ہیں کے بو سے میہی سے فوری ۱۹۵۷ میں طافعت سے نیٹن برسکدوش موئے۔ الطبيل شعروسخن سے بجیبی ہست متدا فی زمانے ہیں بہیدا ہوگئی تفی اور مونا تھی جا ہے تھی۔ كرك فضايراس كيسواا ورتجه تقابى نبي ر تردع برا ك كاكلام ابنے را سے تعالی ك برج تفریح ادرادد حدافرا دس جهیتار باس کے بعد مک کے ملف ادبی رسائل دحرائد یں بھیجنے ملکے وال کے چھانسنی وام مہاے تمنا کھی دیک ماما مزیر چیز در مار اشاکع کرتے تھے ؟ اس میں نظم و شردد نوں موتی تقیس تمنّا صاحب کتاب کے مشہور تاجرلا مگتین الرِّين ابند سنزك الأدم تقے اور آى ماعث بشير دورے پر دتى سے ام روشتے تھے۔ برجے كى ديج كال اورترسيب وتردين مي ال كي يوفي صاحراد عدد كراك رى سهاف او منورصاحب كيبردنفي نتركا حصه داكر صاحب ديجيت اورنظر كامنورصاحب ان كے ايك عوز دوست شيونرائ عبنا اگر دئى كے منبو دروز نا اللہ ليج كے اير شرعے منور جب دلى آئے توان كے اصرارير با قاعد كى سے ابناكلام تيج كود تيے رہے كئى سال مجد تبدونرائ نے نیج کی الازمرن رک کرکے اپنا مفتروار اخبار معادت جاری کردیا اور ہم ، ۱۹۳۰ میں ایک روزنا مر بھی دطن کے نام سے حصابے لگے منورصاحب کا کلام الن او ين على حيستياديا ، ملك كن سال كدوه وطن كا فكابسيه كالم الحيد أكيم وعنوان سي على

د تى يېزىدىن امرناتھ ساحركى شخصىيىن كىلادنى ادارىكى ئىيىتىت كىقى كىقى دەمىرماه اینے زیراتمام مشاعرہ کرتے تھے ہم میں ردواور فاری دومصرع طرح دیے جاتے تھے بھا شعرا کے علادہ اہرسے می اساتذہ کو شرکت کی دعوت دی جاتی تھی جب منور دتی آئے۔ لوره ان متاع د ن ساح الے لگے۔ مرووع سی انھوں نے ار دد کے ساتھ فارسی میں معی طبع أذ ما في شروع كي او دوس ا كرجي شروع من الخول في ديد اين والداور كرجي أتى رام مهائة تمتاك متوده كيا ، ليكن صبح معنول يده ١٩١٥ عيفتى نوست دائة نظرون (پربل ۶۱۹۲۳) سے اصلاح لینے دہے۔ اب فائسی کا شوق مبوا، نو اس میں را سے مدھ ناتھ بلی فرانی در یا بادی سے متورہ کرنے لگے۔ منود کافاسی کلام رطوا ف عجم ) نقد ایک دیوان كے تج ہے ، ليكن اس كے تھينے كى ومن منبي أن كي كلام مندى سي كلى ہے ۔ منور کومندی استکرت ، فارسی بیول د انول مر ما مراز قددت حاصل عی اوراس افول أردوا دب كونربر ليئه نزاجم الامال كرتي استعال كيا . يه بات الماخوت ترد بدكتي حاسكتي كاس ميان بس كوني ال كاحراف ومهم بنس تها يه خرس ال كمطيون او دغير مطبوع کلام کی فہرست دی جا دہی ہے ؛ اس سے آپ اندازہ نگا جنگے کہ اس مہلوسے ان کی صر ما كنتى ونيع اور بإيراريس.

یں انجیس ۱۹۳۷ سے جانتا تھا۔ جو نکہ اس کے بعد میراکوئی وقع صدی کا ذاب ہو کا ہے اہر کرتے اہر کرنے اور بھال کہیں برسوں کے بعد افغی کا موقع ملتا تھا۔ اس لیے ہود سے تعلقات بیں بے تعلق کا دیا میں ترسی انہوا ، نیکن دوستا نہ داسم تھے اور ہم ایک دوسرے سے الا فات بی سر محوس کرنے تھے ۔ ان سے جب کھی ملنا ہوا ، مجھے ان کی شرافت بفس اور النسال دوستن اور وضعدا دی نے منا شرکیا ۔

Scanned with CamScanner

مر ورمونی نفی دان سب عوارض کے باوج دید گمان تک پنبی تھاکہ انجام اتنا قربر بنگیا ہے ۔ دہ کہیں مذکر سرک نفیس کوئی خاص شکات میں دہ کہیں مذکب کی خاص شکات میں بنہ بنہ بن نظر اُحانے تھے۔ در حقیقت اُنسیس کوئی خاص شکات بھی بنہ بنہ بنگی ۔ بس ۲۴ می صبح پولے سات بھے ای خابونی سے بوان کے مزاج کی افتاد مقی ابدی مفر مرد دامز ہو گئے ۔

۸، ۱۹،۹ سان کی شادی شنی کھیں پر شادص در کی صاحبزادی حیدرکلادیوی سے مولی تھی۔
انھیں تھی شعرکوئی کا شوق در تے ہیں الا تھا۔ ترم تخلص کوئی ہیں ۱۹۲۳ء اور ۱۹۲۸ء در ۱۹۲۸ء در ایم مفارفت میں میں ہے بعد داغ مفارفت کی میں بہلی کوئی میفنہ جھر کے بعد داغ مفارفت کی این بادر سری سال کھرکے بعد حلی این میاد برس ہوئے، انھول نے اپنے برا در سنن کے خود دسال پوتے کو گو دے لیا تھا اغرض ان کے اٹھر جا نے سے علم دادب کی دہ شمع جوانی میں مداکے ہے گئی ہوگئی میمیشد ہے نام اللہ کا۔

۲- تمامیم؛ (الف) مطبوعه: (۱) داماین دالمیکی (نشر) ۴۱۱ وأ) (۲) تفبگوت گیتا موسومرسیم برفالی نظرا ۲۱۲

(ب) غرطبوعم: (۱) جادودت (سنسکرت دراه) (۱) صهبائ دوام (دباعیات عرضیام) (۲) نعیر مطوعه: (۱) جادودت (سنسکرت دراه) (۲) صهبائ دوام) (۲) نعیر منظوم (قرآن کریم کی کچھ سور توں - کے مطابب منظوم) (۲) کتیا تی دخطوم) (۵) اوکا دبلند (مثنا بر کے آوال کا منظوم ترجمہ)؛ (۲) الها الت مغرب (انجلی دے) یوگ ساد رحبین دهم کے مقدس صحیفے کا منظوم ترجمہ)؛ الها الت مغرب (انجلی کے کچھ حقول کا منظوم ترجمہ؛ (۹) الذبیک رائد بیک رائدی داس کی بنے بتر کا نیزی ترجمہ) (۱۱) الوکا کے کچھ حقول کا منظوم ترجمہ؛ (۹) الذبیک کا ترجمہ) کی متر (کا لی داس کے ایک باکمال کھیکت کی سوائعی کا نیزی ترجمہ) (۱۱) الوکا کی متر (کا لی داس کے نامک کا ترجمہ) (۱۲) مائتی مادھو (کھوبھوتی کے نامک کا ترجمہ) کی متر (کا لی داس کے نامک کا ترجمہ)

رجى المحل تراجم؛ (١) ركهوونش دكالى داس) منظوم؛ (١) دام تحقا إرامائن ينظوك المسيطي كام كانتخاب الاحظم مو! -

بوگا اب اس سے اور سواکیا کرم ترا! ہے خوش نصیب جس کو مسیرے غم ترا! موتاہ کھے عبیب سی عالم غریب کا کرنے بین ذکر حب بھی متو رسے ہم ترا

كابشيس لے اليس فراع اينا دل کا دشمن سِنا د ماغ اینا كيول كرين ول كسي كا افسر ده! کیا دکھائیں کس کو داغ اسا ب كيم الرّسليقه، ٢ كيم اكرّ بنا مرك ك طرح مرنا، جينے ك طرح جينا رُا دِيكُم لِينًا ، كُفِلًا ويُح لِينًا د كهائيس حو ارض وسما، و يحمر لينا يه دميًا سلا مست؛ بيرا نكفيس سلامت جمال اس کی ہوانتا، دیکھ لیٹا ہنیں بے صداء گو ابھی سانہتی یہ ہو جائیگا ہے صدا، دیکھ لینا بلا مے حال عنادل <u>بے برق وما د کا خوت</u> سكول مذ كيركبي ملاءم منسال ماتوليا گهنگادی کی بیست کو گهنگا دی بنس کیتے مفرکے قصدسے ہوتی سے کے گر دمفریدا صَالِطِ سے زُوابِ کسیا ہو تا تاعدے سے گناہ بھی مذہوا دوستی کا تو خیر ذکر ہی کب دسمتی کا شاه بھی مزیوا اب اس سے ضبط کی ناکا میا میول شکوه کبا دل س كاال من تصا دل كوغم منه دنيا تصا يه تيم كود يجه كے انتخيل تھيك تنبيكس ك! مرے فنان ول يريكس في صادكا؟ یر تردگ کا سفر کلی ہے کھ عجیب سفر فدم فدم به مقاآت آئے ہیں کا کیا! سنیکڑوں حلوہ نمانیٔ کے بکا لیے انداز ما من آب سے نیکن کھی آ یا نہ گیا رد زبر اکا بوجو کوئی منتظر، و بهو ور مذ تھلی ہی خلد کی ما ہی شراد آج مرا کی ایم ک<sup>و ملت</sup> کی تو دری میں فیو و انس انس المسيميري نظر السي عود ز م نشست مقلے ان اگر دش تسبیح مة مي د كوع ميں شامل مة ميں تر يك سجو د مری نظرسے بچھاہے تام لہتہ خاک رى نفرسے ہے بيدا تام ج خ كبود منا فقول بمی حامی مول دوستون مجی دو کھکی ہے میرے بیے ہرطرف رہ بہبو د مرا ما ل متور! ر حافے كي موكا مذمنددام المصلمال بذكافرم الزبيود تاكليا و سي زيخر الراس يه اخر! الكاسلماء عمر روال بيا خر! ۲۱۲

اكا مسئلة سودوزيال بدأ تحسرا تاكيافبكر كم وبيش ميس بريادي عرا "اكا خو ابش امسباب جهال به المحسر! ا کا من بيبود يس يه طول الل الكاتا زگر فنكر و بيال يه أخسرا "ا كايه تين أرا ني حذيات ين! "ا کی برطلب و ن ز ما ب اسمد! "ما کماتم کوگوار ایرمنور! تو مین "اللي جان او حرس كرام مي يركم دب تح فرشتول سے ميكدے والے! مم یاس مواک و مرے یاس کیا ہیں! دنیا ک عشریس بول کوعقیے کی داحییں خداکے واسطے صورت گرول کو دھولو! خدا برست على من كه خدا نوا دعلي بي خداسے کھیلتے ہیں کا فروں کو دیکھو آو! برف رشكل كے قائل بى كس قدر بساك اتنا گناہ کرکے ، کوئی منفعل سے ہو لازم ہے کی گنا ہ کی عظمت کا پاس تھی دل جوم وسراوه محروم فراغت كيول مو؟ م فدريا و ل كو بتياب بى ويجايع جواک نیا سے کھنچتا ہوا وہ محدیر ہمالکوں الى اخير كماكونى مصيبت آك والى ي مرى سى كو فكر انحسام كيو ل مو؟ مرى صبى والسنة شام كيول مبوج انسكايت ين بهلوك الزم كيو سرو؟ شکابت کی حد تک شکابت بحاہے مری صبح کیوں مبوا مری شام کیوں ہو؟ جو موضيع حسرت، جو بيو شام حرمال تم سے مکن ہوگفت گو نہ اگر مبرے منہ یں ذیان ہی کیوں ہو؟ س کے سننے سے ہو تمقیس ا کا د وه مری د استان سی کیوں بد؟ ال خوش او ایکول سے منو رحصول کیا کھ مغز بھی سخن میں ہو طرنہ اداکے ساتھ · درد کی نغمت سے محرو می ہندیں درمان در كردسيم من دومت بسدر دى كان توادى كان كياكر ينك الم مؤد إحاده كرميرعلاج این دوائے موک کتے دل کی ماری کما مذاك لي بحواكن د ہے اگر ہروفت بذروسی کامزه ب، بند رشمن کا مزه

مندكرة معامرين

ہے مشرط سجدے سے نبیا ذی وگریز معلوم مرفرازی جبیں سے دھولے جو ہاتھ اس کو احازت مزرکی ملیگی

سے دل کارد ناغضب کارد نا ۱۱ سے تھیا نا ہے خشکل بنراد انتحيس بيول خشك بيرهي بيك يك ين ملكي تا ترات کی را دھا کا عکس پڑنے سے تخیلات کی جمنا حبین ہے کسی ! جال دنشیر ک ننا <sup>ن</sup> رعنا نی نهیرجان بحرث كوبي جلوك محفر مكتائي مرس أن بتاؤن كياكه غرض كيا سفريس دكفنا بهون یب بهت ہے کہ منزل نظریں دکھا ہوں زراسنبھل کے منور اب مرحلنانک خود ی کے جش س اکرا خدار بوحانا جاند مورج ہی اتارے ہی یہ خدو فال سب تحداد سے ہی ان کی تفنیہ کیا کر سے کوئی کتنے خاموش یہ اٹیا رے ہی بنرہ وگل نے کر دئیں ہے کر نقش کتے حبیں اتھادے ہی رز برا یا ل سے لمٹ کرکھی گھ کرہنے ركه لياغيرت ناموس جنول كابيدا جوشكل جائية عقيه منور إيز بن سكي مجهد دل سي مجيونكا وسي كفي كام ليا ملخ ہونے بیکھی غم دل کی دواہے تو سہی خواه مرم کے مواجعے کا مزاء سے توسمی براه کے افعالہ ول کیوں جب ہو؟ کو کی مطلب توعبار سن کرتے تم كو ترديد سے أنجين بولي ہم جوالا او مخت کرتے کفر سے دین کی عظمت برطنی عشق كو نجرو عبا دت كرت ادر بھی دل کو اقیت ہوتی تم سے کیا و کر مصبت کرتے تم مخاطب موا تو كھو لى سے زمال سم تو اس کی بھی مذہرات کرتے اک فدم می دوش عام سے آ کے نہ بڑھی شاعری و حی سے، المام سے آگے نابھی كونى تعمير دروبام سے آگے نظرطی كار فرمائي معمار شخبتل كحسا ہے؟

### مذكرة معاصرت

وقت کی رُوسِ می بهر صال حدّل کی بابند اک قدم بھی سحروشام سے آگے نظری صرف مرعان گرفتا رہے دھانا تھا ستم ایک بھی بھی دگر دام سے آگے نظری صرف مرعان گرفتا رہے دھانا تھا ستم ایک بھی دگر بے ہمری ایام سے آگے نظری دام میں آگے نظری دام میں آگے نظری کی در بھی در بی اس سے میں دا بھروم در بھروم در بھری صفح دام میں آگے نظری میں در بری صفح دام میں آگے نظری میں در بری صفح دام میں آگے نظری میں در بری صفح دام میں آگے نظری میں اس سے میں در بھری در بھری در بھروم در بھری صفح در بھری صفح در بھری صفح در بھری صفح در بھری میں اس سے میں بھری در بھری در

# ضباءالقادرى بالبنى مولدى محرىعفوب

فداکی شان سے ایمی کھیے شارے ہم میں سکیل بدایونی کے حالات میں ضمناً مولان المنیا القاوری بدایونی کا دکر کیا تھا ،اور کھا تھا کہ معلوم نہیں ،وہ کس حال میں ہیں ؛اور ذندہ کلی الفاوری بدایونی کا در دانہ مولی ہے۔ اس کے جبند ہی دن بعد خبر موصول مونی کوان کا ۵ ارکست ہیں یا اپنے آخری مرفی کرا جی میں فران کا ۵ ارکست کے بادو آن البید اجون ۔ اس میں در در مرا برمبالذ ہنیں کر بلی ظرکمیت ان سے بڑا لغت کو اور و و در کرا رہمی اور ذیان میں میں شکل می سے ہوا مرکبا ،

يننغ عبدادلته دراصل منبز تقعه ابك ل كلتاك كاسبق يره دب تفع كراس سي يولل الأ كاذكراً كياراتادس الستعلق تعفيل إلهي اورا كفول في مناقب بيان كيم، ال كرينے كے بعداسلام قبول كر لباري اپني ديا ضعت سے علم فيضل اور وردع وتعوى ده مقام حامل کیا کرخاتی صواف ان ک برگر بدگی کا اعتراف کیا ۔ محربعقوب كوئى جادسال كے عقع كدان كے والدرالكرائے عالم حاود الى مو كئے را اسوال بر ۱۲۰ من کے بعدال کی پر درش او تعلیم ونز ببین اپنے خالو آسیر کے زیرسا یہ ہوئی۔ اسیر كجمان اولا د صرف المديني على إلى المفول في مويقوب كواين يلي كى طرح يرويش كيا إلعو فالله فاسى على أبرم يرحى تعلى يعروا والعلوم تمسيد، بدايون ي با قاعده تعليم يان -١٨٩٨ عين اردو ثرل ياس كيا - اس كے بعد حيا كے ساتھ مرما كئے اور وال سارسال مك محكة سروسي رب واليي برمحكة تعليمي الازميت المحكى إى سليلي مرة والكور ين مقيم رب رسي الرساواوس بدا يول تعسل مي لطور رحبرا ركر داور قالونكر تعييا بو كُفُ عَلْم - الرَّجِ مشابره كيوزياده بنس عقا إليكن طبعيث قانع اورساده يا لي منى ال یں صبر دشکرسے سبرکرتے رہے اور ہیں سے بال خردا مارچ ، ہم 19 ء کوسکدوش کی ہو ابسرن اغبس ما سراسال ك عرس حضرت ولا تاعبالقادر مبالي في كا مريد كراد بالحيار حببان كا دصال موكيا، أو الغيس ك فرز ندر سيدمولانا عبد لمقتدر قاد دى مع تديم عبد ك شعرم بشوره محى اليرى سدم - اليرادد اورف ادس ووفول ذبا فول مي كيت تط ادرنعسند برخاص توجر تنى منياء صاحب في ال كرستيع من عرب لعدن بي الجر منقبت ائمروصمار كيسوااور كيهنب كها. بيال ايفلطى كا ازا لصرورى سي يعبق بصحاب في التركوغالب كاشاكر والمصاب، يعيك نہیں۔ وہ ایجرین امید زلمیندلداعلی نداق براونی ) کے شاگر دیتھے علی احد خال اسر کے دا جنگ اِ ذخان بر لمي كے دمنے والے تھے۔ بيب امير ١٥ ١٥ (٨ ١ ١١ هر) سي بيدا موت اور

#### تذكره معاصران

التبائ تعليم مي بريايس ياني - ان كه والتصيك وادى كاكام كرتے تقے ايك مرتبراين كام كے سلسلىن الفيس كي للكفاظ برفيام كرنا برا اج بدا إلى سے ١٠- ١٠ميل دورانك فصیہ ہے۔ اس دوارن سان کی براوں کی امدورفت برت ہوگئ اور بالا خراکھوں نے برابي مين سقل كونت اختيار كن - أتبرك تعليم راني طوز يربوني تفي رسي أخري مررسته عالبير داميورس مولا ناعبدالحق خيراً بادى رف ١١٦١ه/ ٩٩ ١٨١٥) مضطن وفلسفه ك على العليم ك معدا عفول في او لا ايك صاحب كى تركت من ماد وسي مطبع نسيم حرا فاع كيا اوربهال سے أى فام كا احبارهى كالنے لكے جب احداديس تحكم تعلمس الا ذمن ل كُنُ الومطيع اوراخيا دابنے تركيب كا دے والے كركے الك موكے - آميراي الاذمسن كے بوائد الفيس مراول سے إسر منس كے اور يہيں سے ١٩١١مين بنائي بهرای سال آگرے کے سیندھ جو لن کا نے یں عربی ٹیھانے پر مقرد ہو گئے ؟ بہال دہ ۱۹۲۵

١٩٩٤ وس ج كے ليے كئے رائيس ايك ذائے سے رد ضابوى كى زبارت كى نتائقى جنا ج کے تعدمد سنیمنورہ ہنچے اوردل کی مرادیائی ۔ آگھ دن تعدیم بنشنب ۲۰ جولائی ۱۹۲۷ (۲۱ر محرم ١٣٨٧ه) كوعبين نمازيس ابنے خالق كے حضور بہنج كئے۔ انا للله وَانا البيراجون-

جاب صاء انفادری می نے تاریخ کمی ۔

كبي صناء إسال وصال حناب خائمہ بالخیر ہوا بے حجب ب

(1944)

بهت ساكل م نظر ذشر بمطبوعه او غيرمطبوعه انبي يادكا رتحبورا و ال مي ايك كما بمنهوري عبدالقادر مرابي كالسوالخعرى مى في صاصاحب كورجب كى ولادت مونے كے باعث رسى نرىف منانے كافاص نون كفاء اينے يلان طبع كى سكين كے بيے وہ مندسّان س

#### مذكرة معاصرين

جہاں جہاں میں اولیا اللہ کے مزار ہیں وہاں موس کے موقع پر عاضری دینے دہتے تھے۔ بلکہ اسی دُمن میں دہ عراق تھی گئے اور دریاں بخف ، کافلین اور کر الامیں عتبات بعالیہ کی زیارت سے ٹرفیا ب ہوئے ہن تھی کیا تھا۔

منانبرادیا ۔ فادریخ برابولی؛ ستارہ جننت وغیرہ -نکن بری نظرس ان کی سب سے اہم الیف اکل القواریخ ہے ۔ اس کے دوصف ہیں ہیلے میں برابوں کے عثمانی خا ندان کے علما اور نبردگوں کے حالات میں؛ اس طرح مہت سامواد جوننت خرصالات بی تھا ایکجا ہو گیا اور ضائع ہونے سے گیا ۔ دوس سے حصے میں حضرت مولانا

م سطيفي بكر صنيائة عماينول ك مرح جوكى تو اس ير ايك صديقي كى ركب ميت كمراك اللى عنا يخ

قاضى فداحين (ف ديم ١٩) كـ نام من يرة الحيد في احوال سعيد شاكع بولي (٣٣ ١١٥)

#### ر تذكرهٔ معاص*رين*

كاذكرب جن كے نام كاج واحدہے۔

یادگاجم ان ایک بین اورایک بنیا بوسف حن وردایم اسے بین بی باکتان حکومت بس الازم بین قطعهٔ تا دینج وفات ال کشاگرد صابر برادی نے ایک اسے جس کا انوی شعرہے!

سال دهلت كوسي، صابر استركسند كا ما "في المان الله ضياء القادرى حبّنت مكال"

بجری ناریخ بر بھی ایمنیس کا مصرع ہے؛ آہ ولی زمال ضیاء القادری برایونی (۱۳۹۰ه) اب ان کی مخلف زنگوں کی تنظول کا نور طاخطہ بو!

### مناحاب

اکریم واسے تحسیم وحق صفات روشی مرحق صفات ہے ہے اواد ہیں شام دیگا ہ تقریب کر دیر تقام دیگا ہ بیت شام دیگا ہ بیت ہو ہو واست کو بیسید اکیا بیترے جلو وُل کا ہے عالم بین فہور ہیں وکرسی ہیں ترسے عالم بین فہور ہیں وکرسی ہیں ترسے نربرت دم محوطا عدت ہیں ترسے نربرت دم محوطا عدت ہیں ترسے نربرت دم محوطا عدت ہیں ترسے نربرت دم محوطا الله اپنے فر باک سے محوطا کو مدید فرشتوں نے کیا مربی کا میں فرشتوں نے کیا داند کا در کا ہ فرد آ ہو گھیا

اس خوا اس مالک کل کا شنات قائق وقیق میرا کیے ہیں ہرد ماہ تونے ہی پیدا کیے ہیں ہرد ماہ تونے ہی پیدا کیے جن ولبشر قرنے مخلوقا من کو بید اکیا الزمین اسمال سے تیرا نو لا قرنے مخلوقا من کو بید اکیا قرنے مخلوقا کیے ہوج وقال قرنے ہی پیدا کیے ہوج وقسلم قرنے ہی پیدا کیے ہوج وقسلم قرنے اوم کو بینا یا خاک سے مخدا مرد ہوا مخرف ابلیس سجدے سے ہوا مخرف ابلیس سجدے سے ہوا

نعیش ال کوعطاکیس بے بہا دونون صداون تك دے محو كا يم بوا عُشاداب بي حبيت كي الله أن به نطف ایزدر باری مجوا خلق کے جو ہادی موز وں مو ک ہے بن کو عرش کے مندنشیں خلق میں آئے شیر عالیجناب حق برستی کا ہو اہر جا رواج "مذکره تعبیلم قرآ ل کا موا بوگيا ان ال جهال بيس ښك نام العندا إحبت كم بن ارض واسما ل بول بالا ملت حق كا د سب جلوه سرحا نو ر مطسلق كادس پریم اسلام نبرا تا د ہے يزى طاعت اورعبادت عا) بو كام مودنيا كاسيسرانام بو

ا دم د توا کو حبنت کی عطب ہو گئے خواسے آوم مجرحب ا سخران کی ہو گئ تو بہ بتو ل سلسله اولا د کا جب د ی موا اک سے بیدا ابنیاء لاکھوں ہوئے سبس اخر رسمت الملي لمت برحق كالمحيكا أفت اب وشے جکا یہ کھے کا سراج دور دوره مسلم د عرفا ل کاموا لمنت حق كى مو فئ تعسليم عام اعضرا احب مك رسية فالمرجال برز بال پر بنران م اتا رہے

سيكيو ل كا بو خدا في يسروج م و فقط تیری حکومت ایترا داج

ا بن کعبهٔ رَب ایب پر ښرارول سلام شهر حجار و عرب ایب پر ښرار دل سمام مدام کرتے ہیں سب آب پر شرارہ ل الم مرس موں آب پر شبر والا حسب شرارہ سلام سلام آب پرخصر ره پشپ اسری " سلام أب يرشا منشرشب أمري"

ده استے کیے سے دم بھریس جانب اقصیٰ نے امام رسل اور بڑھا بیال خطب سب ابنیاءسے ملاقات کی بہاں نحیرا پہال بلندیہ نعرہ ہوا سسکاموں کا سلام آب به خضرره شب اسری ۴ سلام كب بيرشا منشرشب أمرئ یمال سے لے کے براق آب کو رواز موا مرحضور سے رحمت کا شامیان موا باطعش به اك عشن خسروا مذ عوا ادا فرشنول كاب سے بين ترام عوا سلام آپ به خصرره وشب الري سلام أب به شا منشه شب أمري كھلے حضور بیراتوں فلک كے دروانے سلام شوق كے براممال بي تھے نعرے ادب سے ایل فلک اورراول ملتے تھے سلام کتے تھے سب مرسلین خوش موکے سلام آب ہے ، خصر رہ منب السری سلام آپ ہی، شامنش شب آنری مضوروا وی مفت اسمال بول گذر کور کرد تا ہے بارستے سے ہراک فلک پر تھے سامان جیرمقدم کے سب انبیاء گرامی سلام کرتے تھے سلام أب يه اختضر د و شب اسري ملام أب يه شامنش ننب الري خداکا نورا خد اکے حضور آبنی استی میں بیش خدا سے غفور آبنی قرب دئب، شب السرى كالورابيني حدِنظر سے ده ماه يا ده دورا بيني سلام آپ پرخضرره شب السري سلام آپ په انحفِرده رشب اسری

حاب اٹھ گئے، وہ بے حاب حق سے ملے صبیب جق، شہ عالی جناب حق سے ملے نقاب دور ہوئی، بےنقاب حق سے ملے ہواسلام، مبادک خطاب حق سے ملے سلام آپ پیخصرره رشب آسری سلام آب به شامنششب الري نطافت سي "امرئ" كاواسط أيارب المجال لأرسسرا ياكا واسط، يارب! دقار گندخصتری کا و اسطهٔ یارب! مینه، کعیه و اقصیٰ کا واسطهٔ یارب! سلام آب پرخصر ره بشب "سرئ" سلام آب یہ ننا منشرشب آسری حضورِ شاه سيمفنول بو سلام نياد سنوسلام، غلامون كاايني، سنده نواز! غلام كيول شب أسرى الرين أكبين المن المن سين سلام أبلابس حضور البر حجاز سلام آب به خصر ده شب إسرى سلام آب به شا سنشر سنب اسری"

نعين

فر کون و کان ، رسول ا مین ا باعث خان سمان و زمین سمه تن میکر خبل و حسین ! حان سرعلم و روح حس یقیس خانم الا بنیائ یا مشکیر "والصنی" تیرا عکس نوح جبین "والصنی" تیرا عکس نوح جبین ادا دل "ا ا بد حقیقت و سی

السُّلامُ اے جراغ عرش بریں!
السُّلامُ اے جراغ عرش بریں!
السُّلامُ اے مراد قدرت حق!
السُّلامُ اے گا به محف ل محق الله السُّلامُ اے گا به محف ل محق السُّلامُ اے المام برم دسل!
السُّلامُ اے تحبیل و الشمسُّ!
السُّلامُ اے محمر حسر بی!

السُّلام، اے فردغ مجسّ جیات! تاج ع فال د مع نست کے بیس السلام، اے رقیق غمز داگا ل! خسته خانوں کے محن اور معین

كي عنو الن لطف ورحمت بي آب شب و آد متیت س آپ مرحبتمهٔ رسا ست س تاسم دوست تمرافت بس عشق کی حا ودا ل حقیقت ہی

أب مسر ما يؤ ہدا بت ہي آب ہیں "نا جدا ر مخلوقات آپ کے معتدی تا مرسول ای پیغیب خلبق و شغیق آب يرب عداد حن وجال

مزل معرفت کے تسبہ ذائے کیوے عشریں کے دلا ا نے عبرت المجبس بسيجن كے افسانے ماحت نہ ندگی کے پمیانے مهردان وف کو برکا نے نينے جاتے ہي سب وہ بيگانے داغ اتنے دیے ہیں دنیا کے روح کے لال زار کا اے كفرو باطل كے لاكھ بيت شائے

دریه آسے ہیں داور غم بانے أب كرونے ياك كے تشيدا " للخ ہے جن کی دامستا ل حیات ہو چکے ہیں الم سے حیکنا جور روزاتی ہے گر وسٹس آیام جن كوا ينا حب ل كرتے تھے زم خوردہ ہے بیکر مستی خادزارو ل میں ہو گئے تبدیل الكوشر كوشريس بن كيم ول كے المدد المدد رسول انام معط نه جائيں حضوركے يه غلام

تم مو بشبت مكن نم خلداً سال مهو تم موجنال مدا مال وصرت مرخمروم خبرً البشرك امن اخيرً البشرك شيدا تدسى صفائ لنال احضرت الميرخسروج اے سربر م دندال حفرت ابرخروا نوشا وجنش فحو بال مصرت الميرخسروم كيخسروجها ك شعرد ا دب، مستم ميرصف سخندا ، حضرت امير حمرور عالم، ولي. مثائح عارف إديشاع سب أي ثنا خوال احضرت الميخبرال احدان سلطنت کے مانے ہوئے معلم فطرت ثناس شابال صرب امیرے وہ

صددمريرع فالم احضرت المرخورة بدرمسيسرا يال احضرت المرخرو دلدادهٔ نظائم وفطائ و فرئيروخوا نج مل جبيب برحال ، حضرت امبرخسرة لذت كش وصال برمغان سخر مست شراب وفال حضرت المرخرو صهائے سنجری کا اک دور میو ادھو کھی شیدائے حن ذات مجو اللہ ایک کھنے

مرحت بكارخواجي البني صباير بكي عُرِّبت میں ہے یرنشاں ،حفرت نیرمروم

# بالجين كمفنوى مبرزامحداقبال

گذشته ۱۷ اگست کومنه و دمزاح نولس اجس کھندی کا مکھنٹو میں انتقال ہوگئی اور اول مهاری برم شعروا دب سے ایک باغ دہار شخصیت اٹھ گئی ۔ مروم کا بودا نام میرنا محدا قیال بنفا ۔ اس لیے لاگئے فیام میں انتقبس ایم ایم اتمال تھی کہتے نقے ۔ ابنے آبائی مکان محلا کا طبین کبیٹ میں ۱۹۱۳ء میں بہدا موے ۔ ان کا سلسلۂ نسب اودھ کے شاہی خانزان سے ملتا ہے ۔

سلطنن او ده کے تبیرے فرمانز وا محرعلی ثناہ تھے۔ ان کے بعیدان کے ہٹے ہی امحیعلی شاہ تو ندی ہے جا محید میں معرول کرکے تو ندی ہے ، اور ان کے بعید دا حید میں شاہ جنجیس انگریزوں نے ۵۱ مراء میں معرول کرکے کے مطلقہ بھیجے و یا اور او دھ کا انتظام معی اپنے اتھ میں لے لیا۔ اس پرسلطنت او دھ کا خاتمہ موگیا۔

رہے ام المدكار

ادرمیرزافرخنده بخت کامی علاده کلی متعددادلادی نفیس ان می دوبینے میرزارفی انتا ادرمیرزافرخنده بخت کلی تھے میرزافرخنده بخت کے اوتے میرزامهدی حسن (ابن میرزالدری افران میرزالدری میرزالرا بیران دضاعلی) اجس کے دالد تھے۔ دو سرے شامبراد سے میرزارفیع الشال کے بیٹے میرزال براہیمی

عیش تخلص کی بنی رسلطان جران میگم ، میرزامهدی حیین کے عقد بکاح می تقیس سی ماتیس ک دالدہ تھیں اگریا اہراہیم علی عیش ال کے نا تا تھے اكبة وشاسى خاندان س اولادكى كرزية على من اس برزملنه كارواري بعى كيواب المن كفاك عرض ثنا سرادد س کی نعلیم کی طرف سے برٹ غفلت برتی جاتی تھی ۔ را کیوں کی تعلیم تو سے ہے تھی سینس الکسی کو اردوس شدیر موتکی اقران کا ایک آدھ یارہ ناظرہ ٹرھ لیا ، د كريا تعليم كى مواج حاصل كربى \_ الأكول كالجمي كم ويبش بي حال تفا - الفيس كسب أو كرى! كوني مينيه تواختيا دكرنامبين تفاءاس ليي شامي فاندان كريح عام طور رحابل رست كقيمه ال احل كرخلاف عيش كوير هي تحف سعدت دلجي على حفائي الفول في تقلف اسانده سيع ني اورفارس كى معفول تعليم حاصل كى فير، يها ك ك توهيك تها والكين اس كے دو اِنعوں فطب بر صنے رتوج كى جب اس كى خرال كے والدمير زار فيج السّال كوملى تووه بدين خفايهو سي كرمارا بديا مو كرطب ريصناكيامعني إبه توماري شان رياس كمنافى بيرراابراميم على في اس كياد ودجرى عصيدائي تعليم جارى كي اور رفية دفتة الصحل كراما حب دفيع التال كومعلوم مواكرصا حزادك فيميرك كتي كي بدوا نبيب ك او حكيم ن كيا ب توحكم ديا كوج سابل ميم مي مارك سامن شائع ، مماس مردُود کی مکل کے بہیں دیکھنا جا ہتے ؛ اس نے طبابت کا بہشے اختیا دکرے عارے اور تمار بررگوں کے نام کو بیٹر سگا یا ہے ۔ جیا کہ اس کے بعد عمر کھر یا ب بیٹوں کی مجھی ملاقات بہا مِهِ نُ اور مِنْ فَصرف اللهُ مِنْ مِن مُركث كار لین نام بڑااوردرش تھوٹے ۔نام کونو برشا ہی خاندان تھا ،لیکن درشنوں کا مرحال تھا کہ حبب رقع التّان كانتقال مواسخ قوا براميم على كوشائيس روي اوركيم آنے و تنقے كے ملے اورتیس، دیے کی پرنٹیکل نین ایے کرکے س سلی ؛ اور کے کرستادن رویے -ان کا دربعيرُ معاش طبابت كا ببينيه تقا - اگريهنبي موتا، توخيال كيا حاسخنا به كه كاگزرتي مه

مین اینے زمانے میں خاصے شہور ہوئے ۔ اردوفاری دونوں زبانوں سے کتے تھے۔ 1916م یں رصلت کی الھی بنی عمر إلی وفات کے وقت ۹۰ مورس سے کم کے بنیں مونے۔ ماتیس کے والدمسرزام بری حسین فے عین جوانی میں ووروس انتقال کیا محدود والع معاش کے باعث، ڈراغت کا توکیا ذکر، گزراد قائن بھی شکل سے ہوتی تھی ۔ جنامخدال کے بِيُوْں كى معفول طراقيے برتعليم من بوسكى ـ اجس مى مدرسيس مدل سے الكے مذر مرصى الكے وہ کلّہ اولبتہ کے اسکول میں بڑھنے رہے ، جوال کے مکان کے بالکل قریب تھا۔ اس کے بعد مجه انجرین کی شدمد گھرموا و رحرنی فارسی اپنے نا نامیرز ۱۱ بر آہم علی عیش سے پڑھی میں دونوں سے واقعیت اوصوری رہی ۔ بات بہ سے کہ اس دفت کے عبش کرسی کے ماعمت صمى موجيكے تقے اور زياد ه محنت كے قابل المبي رسے تقے ـ موار ۱۱ ابرس کاس تقا اجب ماجس کوشا عری کی چینگ نگی، او مداس میں وہ افور حسین ا رزو نگھٹوی مروم (ف 1941ء) کے فادغ الاصلاح نٹاگر داغن صاحب وفارسے متو دہ ک<sup>رتے</sup> لكے ، والحيس كے محلے ميں دمتے تھے ۔ وہ استرابس افعال تخلص كرتے تھے ، اور سخيدہ غراليہ كلام كنة اورمتاع دسي ساتے تھے۔ ٢٦ ١٩ ٢٩ ميں وقاد كا انتقال موكيا۔ اس كے كھے دن بعد ارد وصاحب كلكتے سے وارد و تھ نوموے ، نو انجس ان كى خدرستاي حاضر موني وفارسے اپنے لمذکا ذکر کہا اورال سے اصلاح کی درخواست کی ۔ ارز سے کلام پراصلا دىيا منظور كرىيا درسائقرى يى كاكه ختنے دن ككف فو مي موں ، شوق سے أو باليكن ير عدم موجود گيس سيراك دصااير وكيت د تلميذار د و المقيم كراجي ) سيمتوره كرد كيزىكەخطەكابىن كے دربعےسے مزيحل استفادہ مكن ہے، يز كلام براصلاح بى بىتجەخىر موحی ہے۔ ميدال رضاسي بير تغارف ماجس كے ليے بہت مفيد مابت بوا۔ ال كى وساطت سے براب بها دادب ملکھتو کے رکن بن گئے جس سے دی حلقوں سے ان کی ثناسانی کا دائرہ وسیع

ہوگیا۔ یہ ذمانے میں اک دضاصاحب پیتم خانے کے سکتر مقربہ کیے ، تواکھوں نے ماہیں کو بیتم خانے کے سیم مقانے کے سکتر مقربہ کے لیے بیکم ان کے لیک بیٹن برجن وہ جو کرنے کا کا م ہبر دکوہ یا جب کی سال بھر برکا م کرتے رہ بیکم ان کے باس دم ابید کا مار کے در بیلم ان کے باس کے بین ان کے انگ ہو نے کے بید کا ذم موکر دواں جلے گئے۔ بیا کی اُڈکری دو سال دی ۔ اس کے بعد راشن کے کھے میں ملا ذم سن کوئی جب بید محکم تحقیقت میں اگر اور دوائن والے بینیز لا زموں کو کھے میں ملا ذم سن کوئی جب بید محکم تحقیقت میں گیا ، تو اپر بل مہوا ہو سیائن کی کا محکمہ قائم ہوا ، اور دوائن والے بینیز لا زموں کو سیمی میں اس مور کیا ہوا ، اور دوائن والے بینیز کا ذموں کو سیمی میں میں میں جب کہ ان کے باس مائی اس وقت کے ممکن نہیں تھی ، جب کہ ان کی اس کی اس کی اس کی اس کی کا انتظام کیا اور دوائن کے بیس دا دوائن میں بیٹھے اور سے مرشیفکی سامی کیا ۔ یوں ۱۹۵۱ء میں دہ طا زر سے میں مقال ہو گئے ۔ دہ کا اینور سی انتظام میں میں میں موائی سیمی کی اس کا کا اس کی اس کو این موائی سیمی کی اس کی اور اس سال والدہ کے اصرار پر کھنو کی میں مقال ہو گئے ۔ دہ کا اینور سی انتظام سام کا اور اس سال والدہ کے اصرار پر کھنو کی میں موائی سیمی کی اس کی اور اس سال والدہ کے اصرار پر کھنو کی میں موائی سیمی کی اس کی اور اس سال والدہ کے اصرار پر کھنو کی میں موائی سیمی کی اس کی ارسی سال دوائی کی اور اور کی اس کی اور اس سال دوائی کی اور اس سال دوائی کی اور اس کی اور اس کی اور دوائی کی اس کی اور اس سال دوائی کی اور اس کی اور الدر کا انتظام سام ۱۹ وائی میں ہوا۔

ار ذواوران كے تلامرہ كى فى مهارت سلّہ ہے اوراس كاست اعتراف كيا ہے۔ وقا راور ال رصٰ كے علم فعنل سے ماجس فے هى استفادہ كيا اورفن عرض وشعر بيس خاصى و افينت بهم پنجا أي تنى يمكن بعب حلوائي طبعيت كے اقتصاب وہ اقبال سے ماجس عمر كئے۔ اور مزاحيد دنگ بي كين عمر كافقتہ يہ ہے كہ من مشاعور بي طرح عمو ئى ؛ دل نادال الم تجھے بوا كيا ہے ؟ حرب كى في يمرع اقبال صاحب كے سامنے بليھا ، أو اعفوں نے كرہ لكا كواسے إوں إداكيا ؛

> دن نادال ایخیے مہوا کسیاسیے حلق تک آکے جھانگنا کسیا ہے!

اس بال كراد در زدگ ميرزا محدع بزمع زفك وى في كماكتم اي غول اى مراحيا

یم محل کروادر مشاعرے میں بڑھو ۔اس کا میابی بردہ تنقلاً مزاحیہ شاعر ہو گئے ۔
انھوں لے کوئی بجوعہ کلام شانع بنہیں کیا، غالباً باقاعدہ بیاض بھی بنیس کھی ۔ حافظہ
اس بلاکا تھا کہ جو کچھ کہا، اذر بخفا۔ دوست احباب کی محلسوں سے گھنٹول بناکلام ساتے اور
کہیں غلظی نہیں کرتے تھے۔ ترتول ال کی نظیس اودھ بیجے (دور نانی) اور وکن تھالی کا خطا سے مالی کے سرنی یرتھیں رئی یشوکت مرحوم بہشے ان کے نام کے ساتھ طریق الملک کا خطا سے مالی کرتے ہیں۔ مرحوم بہشے ان کے نام کے ساتھ طریق الملک کا خطا سے مالی کرتے ہیں۔

انفول نے بعض شہور نظوں کی کا میاب بیروڈی انہی ہے شکا ان کی قبال کے شکوہ کی بیروہ انکورٹی کے اس میں داشن کے ذمانے میں شکا کی قبلت کی تشکا سے کی اندکا دیا ہے جاند کا دیا ہے جاند کا دیا ہے جاند کا دیا ہے ہے جاند کا دیا ہے ہے ہے اس می ہے ہے جامل طور پر فوج اور سلام ۔ ان میں وہ بہت مین رہیں ہیں ۔ ان کی کھی ہوتا ۔ اس کلام میں خلص ہیں ۔ موضوع کی مبنی رگا ہے کہ بیش نظران میں مزاح بیمل بھی موتا ۔ اس کلام میں خلص ہیں ۔ موضوع کی مبنی رگا ہے کہ بیش نظران میں مزاح بیمل بھی موتا ۔ اس کلام میں خلص ہیں ۔ موضوع کی مبنی رگا ہے کہ بیش نظران میں مزاح بیمل بھی موتا ۔ اس کلام میں خلص

سوخمة كماسير.

ان کے احباب کو فورا گوجہ کرنا جا ہے۔ بانشر کال م کیا کر کے جہاب دیا جائے مطنزی مزامی شاعری میں ان کا مقام مہدن بلن ہے۔ جادی ذخر کی کی جوافقاد ہے اور شکش حیات حرف النا عرب کا مقام مہدن بلن ہے۔ جادی ذخر کی کی جوافقاد ہے اور شکش حیات حرف کا میں سے نیز و تزریع و تی جاری کہ خواب کی ایجے مزاح بھا ایم حفوظ موجائے۔ طنزید اور مزام کی کے ہے۔ اس لیے بیا و ب کی خدمت ہوگی کے حلدان کا کلام محفوظ موجائے۔ طنزید اور مزام کا مناع کی کے جلدان کا کلام محفوظ موجائے۔ طنزید اور مزام کا مناع کی اور خواب کی خواب کے اور اور خواب کی اور خواب کی اور خواب کی مناع کو اپنے اور پر قال بائی مرب اور ان کا کلام ہوجا گا اور خواب کی بہنا ہو گی اور شکنگی اور خواب کی منام کی منام ہوگیا۔ بیٹ کیون اس کا دواد ب کی بہنا ہو گیا۔ بیٹ کیون میں گذرہ سے ۔ اور دواد ب کی بہنا ہو گی ، اگرید ضائع ہو گیا۔ بیٹ کیون میں گذرہ سے ۔ اور دواد ب کی بہنا ہو گئی ۔ دونین نہینے بہت کلیون میں گذرہ سے ۔ آخر دفت نوع و

اگیا ورده یه هسال کی عمر سه ۱۲ اکست ، ۱۹ و اوشام آگھ سے داہی عکب بقا ہو گئے۔ آنمو نے شادی آھی ٹری عمر سه ۱۹ ۱۹ س کی تھی اپنے بیجھے بیدی کے علاوہ تین بالکل خو دسال بحے (دو لڑکے اور ایک لڑکی جمانی ادگا دھو شے ۔ اکلے دن کر الم ایمن لدولہ ( محصنی بری خری فو ایک المصنوی نے تا دی کہی ہے! بی اخری فو ایکاہ نصیب مونی ۔ ان کے تصنیح فرخ فواب سکا دکھنوی نے تا دیخ کہی ہے!

مصرع بادیخ بجری میں بدیکھ دول مے سگار! سکنهٔ خلد برس اقعال ماحیس مکھنوی"

منورة كلام سررب بيل شكوه نسكر "مي و يجيئے ، حو افغال كامته و رفظ " شكوه كى بغروى الله منورة كلام سررب بيل شكوه أسكر أن من و كار درده منه كردان محو غم دوشس رمول كيون عك خوارنون زور و روز و موس رمول من المراك طعنه بحي سنون او ريم بن گوش ديول منشين سي كوني مرده ميول كرخا كوش رمول المراك كارت رمول

نفع اندوزوں سے الفت کی جلن ہے مجم کو الفت کی جلس سے مجم کو الفت کی جات ہے مجم کو الفت کی جات ہے مجم کو

فاص دہے کے مقاسوں میں دمشہور ہم اب کو جنی سے مرتبے سے تھی مجبور ہیں ہم ماص دہے کے مقاسوں میں دم معور ہیں ہم الما تا ہے اگراب بیاتو معذور ہیں ہم مرتبال کہتے ہیں فریادہ سے معور ہیں ہم

اے شکرانشکوہ ادباب غدائیں سن لے تلاکی میں سے دراا بنا کلہ بھی سن لے

بخرسے برگانہ تھے سلجو تن بھی تورانی بھی الم جیں چین میں ایران بس ایرانی بھی تھے انسرانی بھی تھے انسرانی بھی ایک سے ایک بہردی بھی تھے انسرانی بھی کے بیٹر سے کھینوں بہر پڑھائی کسنے ؟

کو سے میں بیل سے کھینوں بہر پڑھائی کسنے ؟

ویکے کئے کو ، تری بات بنائی کس نے ۔

عظے ہیں ایک تر اے معرکہ اُ راؤں میں او پر لاد کے بھیجا تھے دریاؤں میں کیک میں ڈھال کے ہینچا یا کلیساؤں ہیں گاڑے ھینڈے تر سے ہر تہریں اور کا دل پر

تذكرة معا حرك

كيس فرست سي وقع وبما ندارو ك ك تيرا دم بمرته يهني حياؤ ب مِنْ الأون كي ابھی ہے دل میں ہارے دی سوز اور بہان جھوے انھوں میں سے صبح میر، تعدیف د "ايك مي صفي كمرات موكئ محودوا ياد "مذكوني سنده دا اود مذكوني سنده نوا المنده وصاحب وعماج عنى ايك موك م کے درکان یہ راشن کی بھی ایک موے ادر درکان سے داشن کی جوناکام بھرے حسرت وصل سی نگئے ہی ہے دام تھرے بڑی دوکانوں پر لے لے کے ترانام بھرے مضطرب بحریس نیرے سحروشام بھرے چھوٹے جھوٹے تھی دکا مارمز جھوٹے ہمے جدبازات دورادي گھوٹ ے ہم نے ا کے دوکانوں رکھیوں کے مقابل تونے اک اشارے پہر اروں کے بیے ول تونے مرحقیق کوکیا عشق کا حاصل تونے سیونک دی گرمی دیدارسے محفل تونے كراكها سينے ہمارے سنكرا مادائس يترے وول بالدے مرتے تھے كيا مائيں؟ مادة كش غير إلى كلتن من لب جو منط سنة بين حام مكف نعمر كوكو سنطي ہں جو دو کان پروائن کی ہراک مو بیطے تیرے دیو الے ہی مب نتظر بھو بیطے كاكسنى كوبيام رنم افردزى ك تولے دلے کوفران نظر سوزی مے صف نازک نے کیا فاش جو تھا ہے کا اور البل لے پر کو مذات بروا ز میزاد رکرسیال ہی مرکز صدنا د ونیاد بوللول می ہے دہ چیز نے کورے ام کاسانہ جائے بتیاب میں سٹدل سے نکلنے کے لیے کشلی رکھی ہے تھٹی بہ ا بلنے کے لیے

من المين م سائر يفول كاتوا سال كوف يدنه سي كيت كه مروش سيال كوف صن لذت كراس مال اب اوز ال كرف سيكسر ذاكفة وشمن كومسلمال كرف بمرتصدةت باورحي ديرسب ا ی رسد در خبکم ما زره رسینه ما میری برگریسی مزبر کھی حب ان بھی توہیں طانے بی بی کے نک کی وہ در شال بھی ہوئیں "معادْ س جائے شکر" محد کے گرزان می ٹوٹ کشنای واطاقی میالیاں دیرال می ٹوٹ عم مے شوہر کو کہ دولت ہوئی برباداس کی خوش مي سبكم كدستى كونى مد فرياد اس ك چاک پھرشا عربیس کی نواسے دل مول حاکتے والے اسی یانگ دراسے دل مو ئر موں بوی کے او شو ہر کی دفاسے ل مو<sup>ں</sup> براغضے کے محت بی کے بیاسے ال مو<sup>ں</sup> اجس اس واسطے کل شعلہ طرازی ہے مری لاكع غصته سے برہوی تو نمیا ذی ہے مری مندرجہ ذیل نظر حار مادہ سکوی کی ایک نظم کی سرووی سے ا بيوناني يُتلوك لمح معلوم يه نها (١) نام سيمبر عرا دك، مح معلوم يزها گاليال كوسن دوك محج معلوم را تقا يول مرئ فدركر ديك ، مجمع معلوم را تقا كياكبول بس فے بخت كى جمالت كيوں كى (٢) كياكبوں طرز تغاغل كى شكاست كيوں كى كيا كهول عرض نمناكي حاقت كيول كى بيهوالات كردك، مجھے معلوم مذيخا إت مع كل كا كريميني مور يُح يكو تى من واك (٣) بو تحير دي تفي كھلائى ، جو شيك لرق تحقى اك کی بیدول اور بیلی بوشاک شن کرای کے طرصو کے، مجھے معلوم رتھا إدس الحياد بالجين كاده عالم كرنس ؟ (١) نت ن كيبل مواكرت ع بالم كرنس ؟ جوكبول تخوّ برميّ تقى دهادهم كنس بي برهك اس طرح كهاد كر محف معلوم يُقْ

ایک می دولای صاحب سے ٹرماکرنے نفے (۵) ایک سے ایک تمرادت میں ٹرماکر نے کتے كھيلتے كودنے كو تھے بير يوساكرتے تھے بات جي اب يو اب مذكر وكر ، مجے معلوم مزتقا گرسے بیسے تھی تر اکر مخبیں و سے جا تا تھا (٧) بے تفادے مرکزی جزر کھی کھا تا کھا تم جورد نے تھے اقس سائفس اوا ہاتھا میرے رونے پینو کے ، تجے معلوم ناتھا عن او وشق س دسنے ہیں زل سے مبرط (٤) بال مرم سے سانے تھی دیکھے مذاستے والمالي في دير، إلى معى كيو تبارات الله الما ح م كراوك، محمد معلوم القا حس طرح باسيكا ورب محقيل مصانى كاخيا (٨) جس مصير خلق كي أمكشت نما في كاخيال كاش أحائ إلى وعده وفان كاخبال عهدسه الينه كبروك، مجهم معلوم مرتها السي عفراكوك كرا لكل مى مدل حاؤك (٩) أكما غوش تمنّا من الهل حداؤك اسط حدام محقت سے سکل حاؤ کے مجردوادہ عبنو کے، مجے معلوم رقعا ففی خوشی اس کی کرتم میرے بنو کے محن (۱۰) مبید کے اند سے خود اپنے سیبو کے اکت ك أى اميديه كيا ألما كالسال، بيكن سونى تا كالجي يزدوك، مجيمعلوم بمعا طب برصی س نے کہ تم کو جو شکابت موگ (۱۱) میرے ی دیوال چ آنے کی حاجت موکی اليس يعيركرك اف، يضرورت موك ابابهاديروك، تجعمعلوم مذ تعبا محنقربدسے كرجس كى كوئى امريد منفى (١٢) وي أنتھول سے مقدر نے دكھائى محكمر آخری دقت بھی تم بنجے کے با بیس بیمری کھیاں مکس تھا۔ کے مجے معاوم نہ تھا تم كمال موابيس كياكر تابول تم سيشكوه (١٢) المي مجم كو توجدا في في مرى كرودا لا يخربون ، تودالله ميس بيل مرنا مجدسة بيلي مروكي مجع معلوم دالله راہ پر فاک کے تھی ستھے سے اکھوا جا ہے (۱۲) گری عشق کے توسم میں اکو حب و کے اس طرح منزل ا كارب الرحباؤك اك فدم عي يزير طوك ، مجع معلى مرقع المخرس ايك عرف ل كيندشع الاحظمون!

### "ذكرة معاحري

شخ آئے جو مشرمیا تو اعمال ندارد جس ال کے تاجم تھے، دی مال ندارد مال باب بھائی ان کے بھی ساتھ ہیں ہیں اب گھر راسسرال ہے بسسرال ندارد معلوم کیا ان کا جو شخرہ ، نوبیہ با یا کچھ اینی سی نظیال ہے ، دد هیال ندارد ماچی ا نہیں آئش سو زال سے لگے آگ

## سلمان ارمیب حبررا با دی

یکی نوبت آئی۔ اس سال جب حکومت بن نے حید آباد کے خلاف اقدام کیا ، نوادی نظم انجابہ لانگانہ ، کے عنوان سے ایک نظم حلائے ام میں بنائی ۔ اصحاب آفنداد کی نظریس نیظم قابل اعتراض تھم ری اور دہ کر فقاد کر لیے گئے۔ مقدر حیالا اور دو برس قیدک بنرا ہوگئی۔ مقدر حیالا اور دو برس قیدک بنرا ہوگئی۔ مقدم حیت لینے نگے ، اور امن کسی اور امن کسی اور ایک بیشی بین مرکزی سے حصت لینے نگے ، اور امن کسی سے مرکزی سے حصت لینے نگے ، اور امن کسی اور ایک بیشی اور ایک بیشی بین مرکزی سے مرکزی کی جو نکے نقص امن کا خدشہ تھا ، کی تھی ، ادر ہے ہو اور ہمنے بعد ایک نا اور ہے گئی اور ہے کہ اور ہے کہ اور ہے کہ اور ہی کے دو ہمنے بعد ایک نصیب ہوگئی ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک نصیب ہوگئی ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک نصیب ہوگئی ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک نصیب ہوگئی ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک نونسٹ پادئی سے بھی انگ موگئے ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک می دو نسط پادئی سے بھی انگ موگئے ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک میں دو نسط پادئی سے بھی انگ موگئے ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک میں دو نسط پادئی سے بھی انگ موگئے ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک می دو نسط پادئی سے بھی انگ موگئے ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک میں دو کیلے ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک میں دو کیلے ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک میں دو کیلے ۔ اس کے دو ہمنے بعد ایک میں دو کیلے ۔ اس کیلی میں کو دو ہمنے بعد ایک میں دو کیلے ۔ اس کیلی میں کو دو ہمنے بعد ایک کی دو کیلی کی دو کیلی دو کیلی دو کیلی کی د

انفیں کھیلے دوسال سے کنیر کا جہلا عاد صد لاخی تھا لیکن ان کے ختل اور قوت برا اشت کی داود مینا بڑتی ہے۔ میں با دسال داود مینا بڑتی ہے۔ میں با دسال داود مینا بڑتی ہے کہ اس سے ان کی او بی سرگرمیوں میں کوئی کمی پنہیں آئی تھی۔ میں با دسال داوی ہے کہ اور انلی میں غالب صد سالہ یادگار کی تقادیب میں شرکت کے لیے حیداد ا

كبا أنووبال كے صلبول مي انفيس موجود بإيا - انجمي نين حباد مينيے مبوث ، ميبي و تل ميل يك او ان انديا و تا ميل يك او ان انديا و تي انديا و ان انديا و تي انديا و تي انديا و تي انديا و تي ان انديا و تي ان انديا و تي ان

اگرجه علاج میں کو تا ہی المبنی ہوئی المبکن کیسٹر مبنو ذلاعلاج ہے۔ حالت دو ذبرو ذالا اللہ صورت اختیاد کرنی حا رہی تھی ۔ بالاخرانعیں حید را با دیے کینٹر اسبتال میں داخل کردیا گیا استمبر ، دوائی نے کرحس میول استمبر ، دوائی نے کرحس میول سو گئے ۔ دوائی نے کرحس میول سو گئے ۔ دھی دات کے قریب طبیعیت کیا کہ خراب موکئی اور تھوڑی دبر بعید ساڈ ھے تین سے وعلی الصاح ) حال بحق موگئے ۔ جناذہ دستمبر کی شام کو انتھا اور انتیس خریت آباد دھید را ایک کے دورو کا اور تھوٹری دبر بعید ساڈ ھے تین سے وعلی الصاح ) حال بحق موگئے ۔ جناذہ دستمبر کی شام کو انتھا اور انتیس خریت آباد دھید را ایک کے دورو کا دستمبر کی شام کو انتھا اور انتیس خریت آباد دھید را ایک کے دورو کا در ایک کے دورو کا دورو کی دیورو کا دورو کی کے دورو کی کے دورو کی دیورو کی کے دورو کی دورو کی کا دورو کی کا دورو کی دورو کی دورو کی کا دورو کی کے دورو کی دورو کی دورو کی دورو کی کے دورو کی دورو کی دورو کی کے دورو کی کی شام کو دورو کی دورو ک

قرسان مس سروفاك كما كيار اناللندو إن البيراجون.

اديب في فروع يَن نتريس عنى بهت كجيد لكها إلى مين افسا في اور والم يك شال بينكي لعبد كوده كاللا شعركوني ألي بينكي بعبت كجيد لكه الكالم المن كرون الم محبوعه الماس كريبا المعبد كالمعنوان من كرا المعبد المادي المعبد المادي ألم المعبد المادي ألم المعبد المعب

تھے اور اس میکسی آزادی اور سیل ہردی کے روادا رہنیں تھے۔

یس ما ندگان میں دن کا اکلوتا بٹیا حبین اور بہوہ صفیہ ادیب ہیں۔ ادیب کی بہلی شادی
دا صدخاتون سے بوئی تقی جن کے بطن سے ایک لوٹ کی بوئی کے بیکن دولوں ما ن بٹیا ل کے لعب
دیکھے ہے جانسیں یا س کے دعبر انھوں نے ای والد مکے اصار کے با دحود سات آ کھ سال تک
دوسری شادی نہیں گی۔ اب وہ شاع ول کے مزلعز نری شاع کی حیثیت سے دوشنا س عالم اللہ خوس من اع ول میں دیکھا او رسنا ؟ او راس کے تعبر اپنے والد (حناب محد مرسم

### - ندكرة معاصرين

اید و کیدی ) کی نی افذت کے با وجودان سے شادی کرنی ،حال نکان کی ای تعلیم ایم اے کی کفی ،ادراریب سیا کردی حکی امول انظاش سے ذیادہ نہیں تھے ، عشق ازیں بہار کردہ است وکند

اب ال كريندشع ديكھيے! آئيني بكف، خاك سبر زيره سول ا وائن وباديده نز تر تده بول برسانس به مرتا بول انگر زنده مول کھ رند فراب کو ویکھا اے دشا! حیات دے کے مجھے صبے کوئی محول کی گز در با بول سلس کھوا بسے عالم سے بمبری حالات انجلی ما فی ہے بنرنگی او فاست ابھی یا فی ہے منخالے میں کچھ لات بھی یا تی ہے اے ماہ انہ ما چھوٹر کے اسے میں تھے نیری دے بیرائن مرتفس سے آئی ہے سوخنا بول دنها کوچوار کر کمها ال حاول برمرحلة وبركو كاسان كول م نے کے لیے صنے کا سا مال کراول جلتامول، گر حلے سے سلے اے موت بالےکے برخط کو رگب حال کروں مف گے جس کے لیے نام تک س کا مذالیا كاش اس بات كى اس كوعى خربوحاتى عنی تو مرسم کی صرورت برتری یاد کے ساتھ ایک نشز سامرے ول کے قریب جھی دى يى بول دى دل سے دى توا كرميضا محمترول أج بھي آتش بدا مال سے صيحاك لمح كودك حالة مع بنص عالم حدمے اس سے دہ ہو کے نظاماتے ہیں رد زاك دامن توكونى كهال سے للے: شيرهٔ ديدهٔ خونيا روي بي كر حولف يرى خوشى سے نھور سكى اس كاغراب غرس ترع نباه كى خواش صرورب انجام رسم و داه اگرچ ہے سامنے يرتجه سے رسم وراه كى خوامن ضرور ب بيهم نوانسين عي محبت بنين مر الطاف كاه كاه كان خوامش ضورب فضرب تريب كريخة كوكلي كي خرزموني ہوس کا سلسلہ کب یترے بیاد الک بہنجا المراح

حادثة بيسيء لميث كرتعي نه ديجيسا تو لے حادثة يرمنين أنو مجه كو نظراً يا تحس دخت يُر مِو ل كا انه عيب راكا! عثق مِن شام كماء سوير اكسا! زس عي اي بنس سئ يه دا ذ أج كهالا سمعدس سفے دوانے، ہے اسال منا مجيس كياكياء زماني بنائيم ف ایک چرے برقی چرے لگائے ہم نے نرے بہلو سے می سنے رازے بہلو تک ف صلى قرب كو لا كمد كمثار عم نے دەدن كئے كەكرتى قبامست عى أتنظار ہم بریمقا رے ہوتے اقیامسٹ گز رکی ممنے برمانس یہ جنے کی مزا یا ٹی ب يرهي شايرتر ااندا نرول أدانى ب س فی کریتری محبت کی قسم کھائی ہے قرے جاک گریماں سے قومجو سے زمو ين ترك إس مول ميكن دى تنمائ ب كياتراحال عي اس الجن أمابيسى مام عرميال إكون سائة ديّا سي إ جلی کتی سمع اللی جل مرا ہے بردار كعبردورس مطلب نبس بواكو في ساركا دردكا مذرب بنيس بوساكوني بول مر اس مرے کے بنیں بوا کو نی سے تو یہ ہے کہ س برزم سی تہاہی دیا زمركنام من حس شب بنس بوناكوني جاندن، بھول موا احام شامے فوتنبو چھے کے ملت موں تھے، جب ہمیں مواکونی مجو كوخو وتجعر سيطعي ملنه ننبيس دنتي دنيا الا شراب بني ، تشنكي ترف محد كو نہیں نشہ رسمی بیخودی توسے تھ کو كياش كريس اب كونى قانل نسس دا عرقي كب سے سركومتيلى بيدركھ كے كم بعیٰ ہے ہے جی شاخ شجر در دہری ارج عى إلى برے بترے سے كرى اب مذبه تی امبری ہے کہ کوئی نامہ بری دل کی کبتی سے تھی نول مذکر درتی تھی صبا ده هي اب مجول گئے شيوه سراد كرى سم في بهي جيوارديا اسلك ارباب دفا کره وی خوشبو ایک نبگا مہ سیاہے ہر سکو

"ز که همعاصری

ان گنت صدیوں سے بینبگا ٹمہ یو ہی بیاہے ہرات يس معي توسي اسطرح حكوا عيو أ ومعت وتخرتك ا ذا دهى مي جی طرح مکر ی کے حالے کے اسیر

> ماس سے ہوکے مرے کوئی حوال رعثا حب می گر: داسی مراحی حیا ی اس كولساك كمئ سيا دكرون

إے و وہ بیکر ناظورہ صدعشوہ طراز حسامی آیاہے لعتورس مرے -یںنے جینے کی تمثاک ہے

دان چیکے سے مرے کرے ہیں . ع تركى ايك كرن وداكل. اس نے سرگوشی میں مجھسے یہ کہا: ۴ أو عم النه المع المجاري ورا" جا ندى مبرسى جب يس لاما كمرك دبيز بيسورج تفاكموا

مذكرة معاعرت

اُف يربسان يرشكام كل وكل يارب! عام كردك كريب الكوئى بمى نشند لب دمن كاشكوه ذكرب ساقي كو ترسع ولال

اب بھی نیکامہ سیا ہے ہرسی شام سے جع مگر کسے ہو رات کی جیج بنیس موتی ہے زبرک برہے یا موت کی کرا دی توشیو لحہ لمحہ مرے حی جال سے گز دھا تی ہے بیتھڑن سے سے کھ درکو نمیداتی ہے ذ نرگی آج برمعلوم موا کی کھی ہنیں تهيكلي عبي النس نَصِیکی جی ایک بال، اسک کئی دوم موگی فرمسرون ممبرد سمن دوكت بالي اک کو ما ما ہے آئی تنقی خب وه اتناسا يلانفيا دور الخابجي بن ما نگےاک صاحب نے جھیج و یا تھا

"درو معامري

میری بوی دودو کتے زان کے بس سونے کی وج سے) مكفنے يرتياد اللي تقى ليكن ميرے يتے كى ضدى بالا خ جست مونى كفى اب بد کتے ما می ٹون کھر کی رکھوالی کرتے ہیں ساتھ بادے ی دہتے ہیں ان کنوں سے میری بوی سلے بھی نفرت کرتی تھی اوراب تھی نفرت کرتی ہے ميرا بخير حوتنها ب \_\_\_\_ ال كتو س اب بھی بیا دکماکر ماہے كفنول ال كوساته لي كلمو ماكر ات مران كتوب سے رشنہ ، خونی یا روحانی کیا ہوسکتا ہے ہ کتے بھی واتف ہں اس سے یں کہ ہنیں اصحاب کیف سے ليكن اب يه حال بيميرا \_\_\_\_\_ دونا ر جب تک محق ں کے دات کا مند وسیس ملی مؤنا ہے محد کواینا کھا ا پناجرم انسانی مگما ہے يى بنيس ملكه عجركو تواكثريدا حماس مواس كجه كلي بنيس اب ذلبين كامقصد كتورك خاطر حبنا موب

# حقى حزبي، توفيق الحق ميرهي

حربيكلص، توفيق الحق نا م جنى خاندانى كنبست، وطن مير كل حقى سبت خاندان كي توم اعلی صفرت بخ عید الحق محدث دالوی (ف جون ۱۹۲۷) کی طرف ہے این کا نام اس مک یں صدمین کی تردیج کے سلسلے میں وٹنا ک یا درسیگا جسیا کہ طاہرہے ، یہ خاندال دھالیا د آن كا رہنے والانتھا بهال سفل مكان ن الدوسيالي حقى نے كيا؛ وه ١٩٠٠ وا وس سلسلود ا مراه حلے گئے اوروہ بس کئے ؛ دہ دہال کھری میں طازم تھے۔ حِتَابِ وَحِيدالْحِنْ فِي مِرْتُهُ مِن الكِبوه فَا لَوْنَ سَي شَادِي كُرِلِ مِنْ جِرِي تَعْرِياً ١٩٢١م مِ پراہوئے ۔ ابھی میسن تھے کہ دالد کا انتفال موکیا بجین ہے تنگی اشی سے نسبر ہوا۔ ال اخياني عياني قامني نعمان حديث وحجي مي بيشيكا ديقير، ديجه معال مذكى موتى توخدا معلوم كيا سے منتر ہونا ہا دے انھوں نے دستگیری کی۔ توفیق الحق اوران کی ڈوچھو کی بسوں کی بردیس ادرتعليم وترسيت نصيس كي تران مي موئى -التدايس نعليم ندمي علوم كم محدود وري قرا حفظ كيا اور درسه اسلاميه ركد رى بازار) ، ميرهرس عربي ادر فارى برعي ؛ كويا الصياص ینم لاب گئے بھی فدرت کو بہتر منظورتھا ۔ مدرستہ اسلامیہ کے زائد تعلیمی میں اتھیں

فمنوى معنوى اورديوان حافظ لينهبت مناثر كيا اورينودهي كهوغوب غال كرف لكراموا یں ایک مقامی دفتریں معولی ما زمن میں لکئ ،جس سے لسراو فات کا کھے سہارا سرا ہوگیا۔ اس کے بعد انھوں نے اردوادب کا مطالعہ تمروع کیا ۔ سی منس ، بلکہ و اتی کا دش سے نگریز ين هي فاصي أستعداد بدراكر كفيف عام انركائي سے دسوس درسے كى سندهال كرلى -اوردفت رفت ام ١٩ مي اكره وينوس سے ايم اے دا ددو) كا امتحال باس كر ليا -اس كے بعدوه ما قاعده ستعرك كلّ يتعرب كسي اصلاح ومشوده كي توست بنهي أئي يعص وگوں کا خیال ہے کہ رہ مجر مرادا ما دی کے شاگر دینے، لیکن غالباً یہ مات تھے کہ نہیں ہے۔ الازمت عولى كلرك ستتروع كي نغي - ايم است كي مندسي كيم ما ذي منفعت منهون - ادمعم ١٩٩٨مي (بعمر ١٧٠مال) شادى موكى اورالمي دمردادمال مرصف لكيس عيم تحقيق (ط رك اوردواردكيال) يركراني كا دام اوراتناكم مشامره! بركت ال ريي كلّ اوراً مشركة داغ كانوادن حرطف لكامات مات برانها اور زود رنجي ان كاشيوه موكيا . برم کے دن ہیں نمبر، ۱۹۷ وہر کے وقت گھرائے۔ سال کو ٹی خلاف کے ناستاہیں أَنْ ، توجه بالأرام حلے كئے - يہلے توكس في المنس كما الكين حب وريك والس بنيس لوت ، توسب كونتوليس مونى - بهيت الاش كربعداك كى لاش ما مع مجد (ميرهم) كے صحن كے كنوب سے ما معولى . الكے دن رئيم اكنوركو احشانية فرنسان رز دعيدكا ه )يں دفن موسے - وم برس كى عمر بانى - بالعوم عز لى كتبة تق كولى مجوعة كلام ال كى زندگى مي شائع بنيس موارول ين مجولا م فلف رسائل سے جمع كركے ديا حاد بات :-عَنْقَ كَا مِرْكُا بِبِرِجِا ، مجمع معلوم بنرتها ملى محموما وُ مجمع دسوا المجمع معلوم مذخفا مهد عرصائل دونيم اوقدهي جزي وں مدل حا سبگ دنمیا مصطوم مرتعا دوق طلب مراخ یس کام عجب به کر کئیا ال كابي سامنا موا، أج تويس مدهر كحر

أي مي بروض عم ميرى زباب مذكفل سكى آج معی آکے دہ مرے حال سے بیخر کیا دو معی مجھی ترے یاسے س اُلادگیا جیے کہ نیری واس سے دورکا واسطرنہ الے دے سری ادجوں گئی جو و ز ند کی اُن دے تراخیال جو دل سے مزعم بحرکیا منتصعفائ الكان كو مراخيال كما المنكوس بينى سيكول رخ برس يلال كتا عشق كواس سي كياغوض بحرب كياصاكا عشق ہے بیخودی کا ام انحود سے جولڈت کا لمحري كفس بين ، وصد ماه وسال كيا حب موسی کا انتظارا کے درل کو حب قرآ طال على دى الروس قدا كاكال كا شیوهٔ عشق سے ہی ال په فدا مرو زندگ مرقدم بن كنود الحديث بيت عبيب اگرچ کوئی بنیں رسمانے کونے جبیب منطب کون ساعا کم ہے دوبرہے جبیب مذعرض حال مدّناب نظر ، مرَّجُراً ستروق اس كاك بكر بطف كاكر شمسر ب كمال مماوركمال ورئرارز وس جبيب متام حال بمعطرجو برنفس ميسرا ليى بون ب مرے بر بن من او عبيب يُردهُ ورُ الجي أعضا لو نهي كيول الحلي عدل يه رعب جمال أب سے ہم نے ، کچھ کہا تو ہمیں أباني لياليه إن سب اور اس کوئی در داکشنا تو نہیں مس سے اس ما جمدا سے ور و کہیں اندگے اکوئی سرا توہمیں روزوشب کی او تینیں ، تو بر! ہمیں اے زندگی انظم رکا ل کھ ورموما ر شورش بئے مذ نبگا مرا مذکونی مشوق متا حزب بطف حجاب درمیاں کھ درمونا نظر كرحب توے كيف نظا د مهن ليكن ماس تما تومراصال نقيرا مذ محق اس نے دیکھا آو یا نداز کر مان مجھے لوگ دلوار سمجھتے ہیں کہ مفرز ایز مجھے محوان کی ادس بول مح کواس سے کیا عظم یا د حب آئی تری کے اختیار اس مجھے كيابتا ون كن قد إحساس مجودي موا اب تواك د نيانظرا في بيے بيكا مر تحج بتعلق ال سرموك حافي بركيا موكيا

المنے ہی باخبر ہوئے ، بڑھ کی ختنی میخودی بو گئے ول يمنكشف، تقيع وموز زندگى ماہے جمال سے دی ، ان دسے حوٰل انھی عشق تام گر ہی ہمن تمام مرکشی اس مُرْخ يرُ طال كى ، برُ ه كني او دوكتى حن منر ده رسي کي کيد ان پنجن کي کمي کم مذہونی محتی طرح دیدہ و دل کی نیرگ ا پنا ہی سوز باطن اکا م دجب کک سکا كاه ده التفات مي ايك دك بسرخي گاه ده بیری میں تھی ایک اد اسطالتفا اور مى موحى فرو ل بعشن كى بيقرارا يوحصے اور حال عما محمے اورولدی المج تو دخم كهندس ألحى صبيح الدكل امج نواُن کی باد کادل پراٹر مزار تھے دل مي مو كو سجو م غم ارخ بدر مي هنگي ر الم يرجبرعتن كاكتناعجبيب حكم ب ياد مراك در الماسي كاش ده دورزندكي عس كاخيال بهي حزي انشرحال سيم نفس فن ہے درودل کی داشال لیے ہو بول يرفير خاصى كلى بيعشن بن كر رطنے کتنے رہ گئے مناع حال لیے تو برارشكرب كريم نث دعثق بوكك ہم الله محص خیال سی رایکال سے ہو نظرائهي مذلب المخالة خرأك كى زمس عفراكيين بم تخفي كهال كهال ليع مو ترے میے دل حربی ایمی گرسکو نائیں يكس منزل به اخراطمي وا دفت كي ي كراكش خود مي تحوس مونى يے كى اي مهن مجود موكرده كئي سيدندك اي بنائين كمامحتت كااثرابس ليمجع ليحي دمانى سے حزى الجيدكم نہيں اب ارسی اي رسے صدب کشش دوری عی اب سی جفور ترطینا خو د سخو و کم موگس ب دہ جب سے دانف عم مو گئے اے عجب کچود ل کا عالم موگب ہے نوشی ہے جس نہ عم سے ہویہ عملیں وی ہراک سے بھا نگی سسی جوال کا تھا، وہ عالم ہو گئیا ہے ہمراہ اینے گردش شام دسے توہے اس زندگی بس کوئ مراسم عرق ہ ول میں دی فلش او بی در در جگر تو ہے مليے كميں كوعشق كى دولت المبي رسى 4519

ورب كال مر مؤكمين الى طبع ناذي ويسه مرافعا أغم مختف رتوب عجس أس ذ ندكى يس ولكشى كفي مرایا در دوغم حب زندگی عظی وه أن كا تطعت تها ١ بريمي لهي ببرصورت ا د ا ے دلیسری تھی بیاطن گفتگو ہو تی تھی اُن سے بنظا ہڑ لیب ہے مہرخا تمنی تھی ہے۔ حزیں! چی مری دیوا نگی تھی بوس وجوانواس جميل فود سے ما انھيس ام دوريه تغير حن كى ضوفىتات ا یایی یام و در این بو تیره و تا دمو گئے بون فرجمال يل ب كي موت يوى بل مر اهٔ وه خوش نصیب جوان پرنشا د موگئے بناؤل تم كوكر مديوط يرتحم عم كماك كوفك كسى كاكرا ذكر فورسي كي في فنا فناسط إ راحك معصفين عار بوسكيكا بوياس مشرضاك ك شائيگاجب غميدان، كرتكاكوني مر بمنواني م في خيالات تم افي بنا و كول رُحدا راك كي بناردوك محص ددرى رمكن لون ناصبوى بدئعد طامر ب قرباط كمعليكاتم رهي ك اكك مى نظرے عى دورو كر مرى نظرس بيراكوك حزب كواسال بالمجلانا وكديكم ضبط يرزوانا جينيك دل ميده خارب ك جوانمك عمم مياك ك

# ببدل بريكا بنرى البيخ محرعبرالتد

سنن مولائن کے فرز نبرا دیمند اسنے محرعبداللہ حن کا رائم بھان کے مربر آوردہ ایکول میں شمار ہوتا تھا اہم اکتور کا 19ء کو اپنے مولائے تقیقی سے جاسلے شاعر تو وہ تھے ہی اور شاعر کی برگر بدہ الیکن وہ اس سے بھی ایا وہ بحثیت اسان ہمت لمند تھے۔ال کے تمام و ملنے والے ال کی ترافت نفس دیا تراوی انسان دوستی ، جذبہ خدر مت خات کے ترام و معزون ہیں۔اگرز ال خات نقادہ خدا کا مقولہ ورست ہے او بھین سے کہ خوا اپنے نفس کر کم سے الی مغفرت فرا میگا۔

مشیخ محد عبدالله حبوری مرم اوسی بریکا بریس بریدا موسے ان کاخا اوال جیبور اور بریکا بری سیدا موسے ان کاخا اول جیبور اور بریکا بری صفح در فات دوایات کا وارث تھا! بروگ مصفوری اور بول بی برا نے کا کام کرتے تھے۔ دفئة دفئة اس کام کی مانگ بری انحطاط پریاموا در دان کی این مالی حالت فی شیم سقیم ترمونی جل گئی گور کا احول مرامر نزمهی تھا ، اس سے استدا تبدا میں دی نقلیم او رعونی فاد کی برمانی بی طور برمونی و باده برس کی عمر سی (مکم جنوری ، واء) مافا عده تعلیم کے لیے دریا د بائ اسکول دریا بیرا میں داخلہ لیا ۔ درین کی براقی کا برکنتم می اکول انتھوں نے و دریا د بائ اسکول دریا بیرا میں داخلہ لیا ۔ درین کی براقی کا برکنتم می اکول انتھوں نے و

دودرج ایک ایک سال میں اید اور ۸ - واء میں الرا باد یو نور سی میرک کا امتحان یاس کیا انواسکول بھرمیاول م نے بختلف مضاین میں اول آنے برانعا ات توملنا ہی تھے ا والى د است بها را حر محنكا شكر في ان طرف سيسوف كا تمعذ عطا فرايا . كفرك حالات مزمدتعليم جارى دكھنے كے موافق ہنبي تنصاد ديہ جبو ديھے كركہيں ملازمت ك ال كرميد مامشر حباب كرش شخريتواري في حوال كي د بانت او رسوبها دى كے قائل تھے ، منوره د یاکرتم بیب اسکول س مرسی کرادا ور برا نموش طور تعلیم می جادی رکھو۔اس بر یہ اینے اسکول ی سیر حانے مرمقر مو کئے اور ساتھ ساتھ امتحالوں کی تیا دی کے لے على - بالأخر عاواء مي المراباد بينوسي سے في اے كى سندلى - ده باست بكا ينرس بيل مسلمان گریجوت تقع زیلکداس زان بهان غیرسلم گریجوایت عمی صرف دوی شخص تقع) ماداج گنگا سنگه مردم ، خبر بنی ، آو بست خوش موے اوراس کاعملی اطاروں کا کہ الفيس دباست كريف كررك كالمحطرار مفردكر ديا-أدمى تصحفتي اور ديا مت دارا آجا تدردان ملاء توانهون لياد رهي تندي ادراخلاص سے اپنے فرائفن كومرانجام كيا جياج جيف ج واسه اور نهال محمد العين اليادميت واست معت عقر. نها راجبه نيان كي كاركز ارى ديچه كرس ١٩٢٥م اعين اي وزارت كاسكتر بنا ديا - بهال دة تقريراً دومال أك كور ترديد واس كويد بيطد طدتر في كى منازل ط كرف نظر اس دورا ن ميئ ياسسن كامتحال فا أول عي ياس كرليا - اد حرفه است مي ردّو بدل موا الوجون ١٩٧٨ء سي بير مضعت مقرر موكئ - ال كعدل والضاف اور مرد دى كى تعرىف س كردم سب رطب اللمان نفع يترفى كرك ١٩٣٣ وي دمر كت ج كعبد بوفائر مو تحف م رفيدى دياست ي صوف بن اصلاع نفع) جواس زمانے مي دياست كے عدليدي بهت را اع وازتھا۔ بیب سے مواسال بعد ١٩٥١ء می فیشن برسکدوش موسے -چنکه خدانے فرا عنت نصیب کی تقی اور دردد ل کی دولت سے نوا ز اتھا اس لیے دہ

كى مون يريكى دلي لين عفى ردرگاه نوگر البركا درسته اسلاميه أهيس كا قائم كذه ب مكاس درگاه كى عادت عى اين خرج يرنعمر كروان تھى . فاسى كے منتہى تھے اس كے بلادہ اردو الكرنرى بر كلى دورى فدرت صاصل تھى وال كى قا كي وسرخاص طورزز جيس كفلتے تھے رياست كے متعدد "ادم المقدات كے نيصلوںك ادداد انگرزی ترجیان کی ممارت زبان در صطلاحاً قانون سے افقیت کے مربون منت می سکائے۔ ے یامنی فرخانے کی عض اہم فارسی دشا ویزوں کا تر عمد تھی کیا تھا یشاہی انی عہد کی مشہور ارج إدشاه امه رعبد محمد لاموري) كاس حقى كاترجيد وراجتهاك متعلق بوالحدي قالم المح اسمي اسركا انخان مي بهيب ديا تفاكه ادا ١٩ عب شعرك في كاشوق بيدا موا- بيد المخلص خنياً كيااد، داغ كي ننا كرورشيمني وحيد لدين احديثود وملوى (ف ٥٥ ١٩٥) سي اصلاح لين لگے ۔رہے تعان کے رہنے دالے تھے ہیکن زبان اسی صاف اورشسٹ وُرفتہ مکھتے تھے کا مثاو كوان يرفور تفاحن اصحاب في بيخ وكو ديكها سي ماان سياسة بين كى م، ده حانت من كم ده کسی کو خاطرین بنہیں لانے نفے، او کسی کوائی برابر کاشاع بنبی معتے تھے ان کا پیطیف مشہور ہوگا. ا كي دن ابنے اسّاد كيائى فواب الدين احمر خال سائل دالوى رف ١٩٥٥) سے جود اعم ك دا ا وهي نظيم، إنيس كر رب عظم إ كين لك على أن الب دنسي شاعري كا خاتم يمجمود ا د اے کے ایک م اورایک می اوری تخص اس کے نام لیوارہ کئے میں ؛ مارے بعد اس التار كانام ب ـ اورهى اس لركيو، نو تركفي كيا بو! توجير، سيخود لے جوسندا ہے اس شاگر د كى زبال اور سال اور تجبل سے تعلق دى سے وہ سدل کے دلوان باغ فردوس کے شروع میں موجود ہے ۔ بیخود تھتے ہی کہ سدل نے میری زبان بر والدوالات ميركياس ال ومنيا ساوركي نوتها بنيس ايك زبان ركفنا تها ووحصرت بدل كى ندومون ال كرميت سي معريم سى داكسى دو ليد في ال يمى افي اشادكي مراح او رعائق تقي . تفي من

وفات سے بہلے بائی جودن کم لیر اسے بہار رہے۔ اس سے شفایاب توہو گئے، نیکن نقائ بہت ٹرھ کئی تقی ہو کہ کہ اس میں اس شفایاب توہو کے وقت عالم بہت ٹرھ کئی تقی ہو کہ بہت ٹرھ کی تقی میں کہ اس میں ہم اکتو ہر ، 192 کو فیر کے وقت عالم حاددانی کا سفر اختیار کی اور مرس کی عمرائی میں مرکب لیس کے برائے جو مرکب لیس کی ترب کے برائے جو مرکب لیس وفن مرب کے در اولاد میں سامت بنتے اور دومیل ال ہیں ۔ واج میں میں اول اور اس ال میں ال

ادران کے بچے ال کے سوگوا رول میں تھے۔

موقع السيخوو مجھے داوال برناز كا كس مفرسے شكر موسكے مندہ أوا ذكا بردہ المحادیا كمیس راؤ و نسیا ذكا عمر ہے نصول عمر قلبیل و درا أدكا محمد بڑے ہم قو جد صوا برہے جانا ل بيما در بريترے كوئى لبيل كوئى بيما ل يحا فتصانتخاب کلام الاضطم د؛

لب برمرے جونام ہے اس کا دساز کا
کیاعشن نے بڑھا یا ہے دتب ایا ذکا
جلوہ تھی پر دہ بن گیا موسیٰ کے داسطے
دم تو دی ہے دم ، جو تری یا دیس کئے
کعید بھیانہ تھی قب ایر ایاں دیکھا
پٹرد بھیانہ ترے بتر کا بیرکال دیکھا

| غم الفنت كا مزه المد ول ادال وكيا                                                  | حان مضطرب، فكركوفت المنتهيس يركم                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا بنا رنته تھی کمبھی حضرت ِ نسال دیجھا ؟                                           | مظرتنان حالی دحسلال ہم ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حن کی پر کارشیں تھیں وہ کاشاہیں کم                                                 | دل بحركيا، ده وش تمت بنيس را                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ديياس كوئى اس كالمحمك ما تهيس وا                                                   | الله كر عفاد ، رس حوكونى حسلاكيا                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اب میرے دل بیا آب کا دعویٰ مہنی دیا                                                | اک بارادر کیے ؛ تھے اختیا رہے                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المنظر المي كبي حلوة حسانال الوا                                                   | دل ب شتاق، كبس وس كاسا مال سوتا!                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اس میکدے میں کام نہیں موسسیار کا                                                   | ر موش می بین واقعت اسرا به معرفت                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دُرِي كُرُ برسيرا ومرة كُرُ يال نظا                                                | آرد وا تنك ندادس في برهادى برى                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التركسي كومزدے أزار محبت                                                           | الجها کبھی ہونا ہنس بیمیا دمجتن                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محيي كاأب بيدل! ترك الفت ديه كم                                                    | فاك بطف ذندگى سے حب تمثّا مسط كى                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نظرد کفتا بون اپنے دل ریھی میں برگماك                                              | دل بتياب افتاكر من از محبت كو                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إدهر زمارة مخالف أدهر خداس بكاظر                                                   | فقالي عنن في دونون جمان سے تھو با                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عقے وصل کے مزے نود ل نا صبورتک                                                     | ادمان اب كمان من اوه اب كمان                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مرا مراکے دیجھتے رہے مجھ کو دہ دورتاک                                              | تفی دیگذر در شرم نے جمنے ویے قدم                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کیو مخیں ای نظر برطی نظرے کانس!                                                    | دل بضطرب توالزام مے رسوا فی کا                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بچر جبل اب طرب با مرب راب می استراب این استراب این استراب کانهایی استراب کانهایی ا | دل مربرد كو ديانها عقيس العبيد!                                                                                                                                                                                                                                                           |
| انجى د سيخيس، كميا اور سم د سيخت س                                                 | ده د مجياب، ح کيو د کها يا خدات                                                                                                                                                                                                                                                           |
| میکا دہے جور دؤ ل دعاکے اثر کو یس                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | دل نے جیا جہاں میں میداد گر کو میں میداد کر کو میں میں اور اور کی میں اللہ تھا کہ میں میں اللہ تھا کہ تھا |
| اپنی مؤدکے لیے بہیدا کیا تھے                                                       | دِنْ ہی بزم ص کی عاشق کے دم سے ہے<br>میں ناک میں المدید میں میں میں اللہ می                                                                                                                                       |
| جبة كم مذاه دل سے مواس مل تركما ا                                                  | جب کر رسوز دل میں موالطقتا بنہ فی طوا<br>مربی کر اور رجہ میں متر مربی میں میں                                                                                                                                                                                                             |
| ده دل می کیاہے، جس میں نری ارز دستم                                                | ده انه کیا ہے اجس میں تری حب جورہ                                                                                                                                                                                                                                                         |

تذكرهٔ معامر من

يد دم رحن دالفت كيد محبري بين بنيس اتى

جوہے برگان مجبرے ہے ای کا دو مجبر کو ہے برگان مجبرے ہے ای کی ادو مجبر کو بیدل بہول سے دل کے بجائے کا حصلہ ہم مجبی سلام کرلیں گے انجیان جناب کو دیر دیر میں بیٹن خوبر بہن کروا ہے تھے مناز کی ہے تیار کی تیار کی ہے تیار کیا

دم نظاده جرست سے مبین انگیس دار مری دار مری دار مری دار مری در ده کئی دل اگر می کی میاه کو ده کئی

## مصطفار پری (نیخ الدا بادی)

یشعرفی البدیم ای دن کهانشا: محر کا دمشهن، علی کا عدد دنه که اینے کو تخست حسین تو میرفخست مین شاعران کے البیان اس کے جاب بیل نعوں نے کہا! علی اور محرکہ سے کیا تجھ کو کام فلی اور محرکہ سے کیا تجھ کو کام فرکہ اینے گا ندھی کی حسین تمام

اس كسوا الا ادراك معرع هي النه مان ال كاه وامي أشفال موا -مبدلخت حنین نے دوکاح کیے۔ سلی موی سے پانچ سٹے موٹے: احر رضا ،حبدد وفیا! البردضا، عا بررضا او دنا صررضا؛ اور دومری بیوی سے تین اعجتی حسین ، مصطفی او دارتضى حيين بين صطفي حسين سايس شام صطفي ذيدى (سابق تيخ الدايادي) بر، بهن كا نتقال افسوسسناك حالامت ب١١ إكتوبر ١٩٧٠ بيركي شب كراجي مير بوا-بدمصطف حبين و اكتوبر موه وكواله المادس بيدا موك تعليم عقول طريق يمول على-ام 19 من مقاى اورن اسكول سے وروس ورسے كى سندلى متعركو في كاشوق وسكول كے زانے سی میں برا مرکبا ۔ خالج تمغ تخلص اختیا دکیا اور تمغ الرآمادی کے ام سے منہور مرے ۔ ہمت ذہین اور اپن عمر کی برسنیت کہیں زیادہ غور وفکر کے عادی تھے میں نے ال كيعض احباب كياس ال كى ١١ - ١٩ برس كى عرك كجي خطوط و يحقيم ؟ ال سے ان کی مختلف مسائل میاست سے تعلق ادا کے تیجھے بن اور حقرت اور ٹری حریک بھٹگی پر واقعی جیرت مون ہے . دہ وش لیے آبادی سے بہت تما تر تھے اور فراق کے دوسوں اور ېمنشينو رسي - دن کاميلام چورو کلام زنځيري اکے عنو ان سے ٤ ٢م ١٩ ٢ سي تعيي أسكو ل تيكور ا ك اكر مال بعداله أ إدس تنائع موا عرب كروه عص ١١-١١ يس ك تق - بانطعات یستنل ہے اورا ریک تروع می فراق کاطوی مفدمہ ہے ہیں میں ایخوں نے اس نوخیز

اديب كى بيحد تعرلف كى ب - إس ين وحوال تماع كى تصوير عب ب اس كے منے ريت عرب: تدرفراتی کا اے دفتر گنگ وجمن أنع ، حواس وفن المع ميعمس شعروعن مهر ۱۹ عب ده ایک ادبی مالم مزیسالے کون کے ایکسٹرین کئے ،حال اُن کا تھی تعلیم می ممل بنيس مونى تفى - مهرو ورس المحول نے اور مگ كرىجين كالجے سے انسرا در ۱۹۵۰ و مال لا با یونویی سے الاے کی مندلی -اه ١٩٤١ ء مي ده پاکستان بيلے گئے ، جہال ان کے دونوں تقیقی بھیا کی پہلے سے تقیم تھے۔ جانے سے پہلے انفوں نے پیاں منبرتان بی ایم سے (انگریزی ) کے پہلے سال کا اتحان پاس کرلیا اب ددىر برسال لاخرى) كاكور تمنط كالبح (نياب يونيوسى ) لامويست ديا، اوركا ميان ك بعد حيد ك اسلاميكا بح اكواحي اور نيا وريو مؤرسى بي النير يرى برها في رہے ، ١٩٥٨ عرب ماكستان مول موس كے امتحان تقابليس شركي موضاد المتحف والح اس کے بعد دہ مختلف اصلاع میں اعلیٰ عمید دل تریمکن دیے۔ ۵۲۹ء کی مندشا ك دریاكتا ك نوحي جيفاش كي بعدده لا مودس وسي كمشر مقرر موس عظم الم دوراتوني وه فاصے كامياب رسے - اوراى زمالے ميں اي نماياں ضوات كے ليے تمغر قائد اعظم کے اعواز مفتخ ہو ہے میں صدایہ کے زوال اور دستبر ادی کے بعد ان کے متعدد دوسرے دوستوں کی حرح میر معتوب موسے اورالا ذمست سے برطرف کر دیسے گئے۔ یہ ای سال ۱۹۷۰ کے شروع کی بات ہے . مصطف مست صحتمن إوروج بيركيل ادمى منع وال كى طالبعلى كي دا في كالعبي العبي العبي العبي الم افرانسيني أيم من الأخر الخول فيه اكتوا كيم من خاتون (ويرانان بل) سسي مالكوط مي شادى كرنى دان سے دونيك (بيا : عجتى ، ولادت ٢١ اكست ١٩٥٨ اور م اك كى وفات كرمال كم رعبد ٢٠ كتوبرا ٤ و ١٩ كوكومت باكتان في الكياع إزى تمدروايس في الما. 109

کرا ایس تو گنهنگا رمون نیکن ده لوگ جن کو حاصل ہے سمادت تری فرندی کی بھی سے سمادت تری فرندی کی بھی سے مداوت تری فرندی کی بھی ان کی مناوجیں ،ان کے شکستہ تیو کہ ان کی مناوجیں ،ان کے شکستہ تیو کہ بھی دروز پر بھیادی کیوں ہی فیری قبروں کے مجاور ان ترے منر کے خطیب فلس دو مناد و توجہ کے معمکا دی کیوں ہی افسال دو مناد و توجہ کے معمکا دی کیوں ہی ا

١- ايد ميرد اكره بدا اكرعوال سيهلي برس يراكة بر ١٩٤١مي شائع مراء

روض ان منہ بدال بہ اک انبوہ عظیم اللہ اور کر مسلم کے نسٹے ماڈل کو اس خا ہوش عفیدت سے کا کر اہے جس کو کہ دول، قائمی لوگ برامانظے غيرة رمزعن كون و مكان مك بنج کرملا! نترے بیرعمنو ا رکھا ل مک سنتھے دل کو نہذیب تمنّا میں تصرا ملنّا ہے سوزنا توس و نظاره س خدا لمنا م يترے داوا نوں كواے ثنا مردر ياسے فرات ای برگا کی و من میں کمیا ملتا ہے؟

لوگول کی طامت بھی ہے ، خودور مری تھی کس کام کی بیابتی دسیع النظری تھی كس طرح خود ابني كويفيس أكراك من الكشيون كى الماقاس مي ب كى توكام ذانے كے سو كؤارا كے تھے جو بابزسكے، زلست كوسنواركے يه اور بات كرما في سے فرض ل يدسكى صفور حضرت بردال أو باد قاد كے انترتام عمر كى ومعت سما محى اك لمؤاكة شة كى جھو تى سى بات ب ابنی تیمروں بیل کر اگر اسکو، تو او مرے گھرکے داستے یں کہیں کمکشائن س مرتفوزت كوابك بنبي، سومقام بن مونول كرا شاب بي المبحول كرامي المسانواك ول كى كلى مجى ما كلاسكى ما يحي بلاكشان محتمت كے كام مي ده کیا کرے جوتیری برولت مزمنس سکا ادرص براتفا قسے اسورام ہی مغلس کے صرف تیغ علیات ام ہی متعم كاتو خداتهي اين من تھى باسيا ل موتر کاروں کی دومتہو رحمیں (ما ڈل) Belair

241

Chrysler

اقدره إدبيره ورو إكفر كاالزام سدو ميرے اكادي اك ير تو المام كان ب اب توان انهمو ل من سوهي بن بيعامي عشق خودوار إربيارجنول تفيورهي ف برف کے مع اداس سے بر <u>رتض کر تی ہے</u> شعلگی میری موت كاراك جيم كراے تيغ! مکراتی ہے زندگی میری مرغم دورال كوتميعي نين بيل في موني تفيكيال دي موني منبتي موني كاني مول میرے ان الحصے موے اوں کوسلھاتی ہوئی دفعته گذرس يس كى الكليا ك الصين حن څودې کې عشوه کارې ديچه أي ومداد كي عوض أسس ف وے کے بہلا دیا تھے۔ لو نوں سے ماند د بربط، صراحی و سساغ مرددو تعنه و تع ساز دحام ارسف كه برنشاط به عنركی نگاه سب ساقی! ينزم ده بهال بصراع مازحي يهالُ تُوا ويهي كر أنا كُناه براقي إ يى عشق مكل كام ول برد، له دوست! صيد موس اندك د لسساد تنسيس يس جام تراب، اوران كا و بدا ر یں اور کسی شے کا طلب کا اپنیں

## امرراحرا زاد

امراداحدا ذاد صاحب المبدوم شهادان (ضلع مهاد نوبر) کے دسنے دالے تھے، جہالی دہ است یا تمبر ... ۱۹۰۰ ترب بریدا ہوئے ۔ ان کے دالد نوراحد صاحب بی نے کا کا د دبار کرتے تھے ، ان کا مئی ، ۱۹۹ ڈریرہ د دن میں انتقال ہوا۔ آزاد صاحب نے دسویں درسے تک تعلیم اسلاملیہ کو مہا دبنو یں باز تھی ، بی کھرکے مالی حالات زیادہ ساز کا دہنیں تھے ، اس لیے د تعلیم کی مہا دبنو یں باز تھی اس لیے د تعلیم کی میں استعداد میں کی رسم کے ان اور وہ بین ، اس لیے دواتی حد دہمدسے آئی انہی استعداد بدا کر سکے دیئی استعداد میں اس کے دائی دسان سے کہ ان کی استعداد میں میں دبال کئے ، تو نا کی دسا میں دبال کے ، تو نا کی دسا میں میں میں دبال کے ، تو نا کی دسا میں میں میں دبال کے ، تو نا کی دسا میں میں میں میں دبال کے ، تو نا کی دسا میں مقرر ہوگئے میاں بیری برس دہے ۔ یہ واقعہ ہے کہ لیا فت علی خان موجوم ، تفیس کے اکان دمنو در کے بیری میں اسمان میں داخل موسے تھے ۔ آداد خود میں خان موجوم ، تفیس کے معلاح دمنو در کے بیری سیاست میں داخل موسے تھے ۔ آداد خود میں اور کی تھے ، اور نظریا تی کا فاض کی کہ عرصہ کمیونے میں اور قبل کا فاظ سے کانگریس کے ایس اور میں میں اور میں تھی بعد کو کھی عرصہ کمیونے بار ٹی میں بھی شال دہے ۔ کو کھی موسم کمیونے بار ٹی میں بھی شال دہے ۔ کانگریس کے ایس بار وہ میں تھی بعد کو کھی موسم کمیونے بار ٹی میں بھی شال دہے ۔

مزال كے زمام فيام ي بين المفول في ايك برجية العرم مروع كيا تفا المكي تين ال المعرم المروع كيا تفا المكي تين ال المعدم الم المملكات كے باعث اسے مندكر نابرا -

كرنال سے دائب أے ، توسمار بنورس ایک بنگ میں ملازمت كرلى لیکن اس م ان كادل منس سكا جنائج و السع دن سيا آئے يهال أنفين مخلف احبارد لاين تري كاكام ل كيا۔ مير وين بحى مجدم ريتى كى -اى كے بعد مولوى حفظ الحمن مرحم كى مفارش رودنا مراجية كسندے اللين كرتيب ن كيرومونى كوئ ين رس كدوواں حكركام كے دہے (١٩١٤ - ١٥٩٥) - اس كے سيدالم مزار مان اوردين ودينا أيس كام كے لكے. النك بيده الرست يرترجي اورطع زادمضاين تكفت تفيري ذاف س تخول في ايك المامنا دانى برجير صروجير كنام سيمي كالاتها اليكن يهي نتين حارسال تعدالى مشكلات كا شكار مركيا اس كے بعد الفول فركيونٹ مارئ كے برجے اعواى دورا (بيلزاع) كا لددوصته كادارة تحريرس عي شامد دريس ك (م ١٩٥٥ - ١٩٥٩) كام كيا-من الاقوامي سياسات اورتعلقات بران كامطالعم دسيع تحما جنائخ الخول في محمة برا کے لیے تحد مدیاس معلومات کے عنوال سے ایک کتا بھی ، جو ۱۹۹۱ء س شائع ہوئی۔ يەكتاپىلى حلقون سى مەمەلىنىدى گئى ۔ ارد دىس اس نوعبىت كى كونى كتاب جو بنیں تھی ، لہذا باتھوں اِتھ بنگل گئی حالات می تیزی سے بدل رہے تھے، اس لیے آھیں اس كاليّا الدُّنشِ سّارك ما يرا - انفول في اسه المرزد حرير بين الاقوا مي سياسي معلوماً كنام معرتب كيادوريتين حصتون سأنع موني (١٩٥٧ -٨٥١٩) مكتمري لن العام نے ان کی ایک اور کتاب مارشل میں اور جہور سے بوگوسلادید انھی شائع کی تقی (۱۹۸۹) ان كى ايك كذاب تشميراوراس مي تعلق مندوساني موفف كى دضاحت مي "مشلك ثمير" كعنوان سيهي عليب جنى ہے۔ اس كےعلاده و مناكى مسلم حكومتيں امرخ جين كاراً، در پر ساراً ورجاننا کا نرحمه علی ان کی تصانیف ہیں ۔ بچوں کے لیے بھی کیو کتا برجی

بخیس شلاً گاندهی می اور نتیاحی سبعاش برس کی سوانحد مای سمات تا رے سی تجوید دو موتی ، سرخ نیچے د منبرہ ۔

باریات کے مہدان کی دیجی کا دو سراموضوع اسلامیات تھا۔وہ دلی کے تدمیم امہاے دی دی دیا ہیں ہما ہے دی دیا ہیں ہما مت باقعد کی سے مکھتے تھے ۔ان کی ایک کتا ب بیرق صحابۂ حجیب کی ہے ہوان کی وسعت مطالعہ او زیکن افرین پردال ہے ۔

ب ۱۹۷۵ء میں دہ کتنم حکومت کے برج خیاد کے مریم وکر سرنگر جلے گئے۔ وال تقریباً یہ ن رس کے قیام کے تعبد ۱۹۷۸ء میں ڈیرہ دول اُسے بیال انھوں نے اپیا ذاتی مکان تعمیر کرلیا تھا۔

ا نومبر، ۱۹۱ (۱۹ در مضان ۱۳۹۰ه) برد زهم مری کے بعد دماغ کی در کھیٹ جانے در من میں دون مور نے درائے کی در کھیٹ جانے سے انتقال موا - دا بھورد و در در دون ) کے قریبتان میں دفن موسئے - سادی عوشادی منبیس کی دایت بھیتے اغراز احمد (خلف پر دفلیسرانتخار احمد) کو گو دہے لیا بھا ؟ دی ان کی داری میں ماریٹ موسئے -

# نانناد کا پنوری اسری د صربرشاد نگم

غالب في ايك مرتبه كها تحا:

سوبیت سے بہیشہ کا ایہ بہاگری

کو جیش ہی صورت نا شاد کا بنوری کے ماتھ بیش آئی جن کا بھیلے دنوں استفال ہوگیا۔ ان

کا خاندان ذیکم کا نستھ کا در اس فوق کا دسنے دالا تھا۔ اٹھا دھویں صدی کے شردع یں

ان کے جداعلی نقل مکان کر کے کا بیٹو دائے اور تھی ہیں ہیں کے مورت میں ان کے جداعلی نقل مکان کر کے کا بیٹو دائے اور تھی ہیں ہیں کے مورت میں ان کے جداعلی نقل مکان کر کے کا بیٹو دائے اور تھی ہیں ہیں ہے ہوئے وہ ہم اور مین شی درگا برشاد فوق کی

طاذ مدت ہیں دائل موسئے بین اشاد کے برداد انسٹی کا لکا برشاد کے دالد کھے (داد اکا نام

ساخ ایر شاد تھا) اس کے بعیر فوجی طاذ مدت گو یا خاندانی میشین کئی فود ان کے دالد را کے دالد را کے ماشوں کی میشین انسر کے تھے (ن دسمبر اس 19 ع) دولوں ہے بھی فوجی میں بھے ناشاد کے بڑے معالی میشین انسر کے تھے (ن دسمبر اس 19 ع) دولوں ہے بھی فوجی میں بھا ذم ہوئی فوجی میں بھی دار میں بیریا ہوئے بھی ان دھی ہوئی فوجی میں بھی دار میں بیریا ہوئے بھی ان دولوں ان کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کی دولوں ان کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کی دولوں ان کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کا میشین کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کو ساز کو کی ان کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کے دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کا میشوں کے دالہ تھینا سے تھے ۔ استمالی کی دالہ تعینا سے تھے ۔ استمالی کی دائی کے دائی کے دی کے دائی کو می کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو

تعلیم ہنے دالدسے پائی۔ اس کے نبرجوب کالی اسکن ا بادردکن این داخلہ لیا ہم ا ابنا کے سےان کے دالد کا تبادلہ ہوگیا تھا بد کوئی درجے اکس بہاں بڑھنے دہے۔ انٹر کا انتخان نظام کا بی حید آبادسے دہا۔ اب یہ کا ببود چلے آئے ، فی اے ی تعلیم بیب عاسل کی۔ اخر اس 191 میں ایم اے (انگریزی) کی مند آگرہ و نیورسٹی سے کی اور اسی سال فر مری سرکاری لازمت یں داخل مو گئے یہ سب سے بہلے گھا تم پر تحصیل رضلع کا بنوی میں نا شریح صبلداد کے عہدے پر تفری موئی۔ متراسی و می کا کھری سک ترتی بائی۔ میں نا شریح صبلداد کے عہدے پر تفری موئی۔ متراسی و می کھری سے کا در آبی کھکھری سک ترتی بائی۔

خاندان کی ردایت فوج کی عنی الیکن فارسی (اوراد دد) سے کالئے خاندا نوں کاشغف جی روائی ہے ۔ نا شاد کے دا دا فارسی کے شاع می تھے۔ نا شاد نے گویا شاع کی ورشے میں بائی ۔ شرد عیں جنا ب گنگاد حزا کھ فرصت کا بنوری سے شورہ دیا ۔ اپنے دلئن کے مشہور کی افراد مالے از ایز اور کا بنوری میں نیزی مرضا بن تکھتے رہے ؛ ای دورس جند فکامید مضا بی میں فلید کیے بھے بھا مھی از مار نا نه اکے علاوہ ساتی ایک حزیر ویں جھندار کا ۔ اسی ذا کی منظلے ہے جس میں خواب فرصت کی اشادی کا اعتراف کیا ہے ؛

نکرِنشاط آج ہے سیحر آفر بن نیض فرصت کا بہی اعجاز ہے

مرتول بعبد الا ذمست كے دوران مي خاب شام مومن لال جگر بر كيوى سے الافات مولى، تو ان سے اصلاح لينے لگے .اب بهت دن سے فارغ الاصلاح موجے نقے الدين اخريک اشاد كے عائن زار اور حال شار رہے ۔

غزل ادرد بای پرزیاد ه نومبری بهلامجون (کیفیمرس ۱۹۵۲ مرم نکمه نوس چیپا تھا۔ ایک زما نے بعدم زیراض فول سے اسے سرود مرس می کے عنوان سے شائع کیا۔ دلکھنٹو ۱۹۹۸ ماس می غزل نظم رباعی تطعیمت کچھ موجود ہے۔ بی بخیر اورلیندمز

مرتبه كلام ہے ؛ كہيں ابتدال ياع مانى كاشا مئير تك بہنى جيو تى بحرين سهل متنع شو كهنا ال كا طرة اعتيادسيد ا نوم ركودل كا دوره يرا يداكرو ل في مكل ادام ك برايت ك - مرم ركومور عي درك المكايت كى، نواستمال بعيج دي كك ربيب مفت كردن ۵ دسمبر، ١٩٤ واست كرماة كياده يجدل كى وكن بند موجانے سے رحلت كى آخر كك بقائي بوش وجوائل ان كافرادك إنس كرت اب حندشعر الماحظه مول إ عكس ركيس سيخ كا وشوق كا او دمشيرحِ عالم إلياد كبيا دلس اک نوج دنگ د . او ا تھی اج يوكس كى إدا ن ب مر مرنفس بمام محسّن ہے ، ہمننیں! برزنرگی بہیں ہے عمادت ہے ہمنیں نظرائے ہیں دہ کھ جہراں سے گل<sup>ک</sup>ر کوسے اب عمر دوال سے و سی ان کا بو ل کو عم کے مارول کی زنرگی کیاہے! برگان کو کھی خب دا سمجھے كاكماين ني أب كيا تحفي بدگان سی بدگان ہے نم حسّن كو مدعها سمجھے موں اقریس موں مرا زواسے میں أب الحقيمي؛ فيرا كساكي زندگی کیٹ گئی خوش و ناخوسنس ال كاكراب اور كسا كي طال ِ نامشا د پوتھتے کمیا ہو دل عجراً ناسع؛ أه، كب بيه! عشن كاعظمتو ل سينا واقف كرديبين الجهي جبين ساني یں تو کہنا ہول اردک ہے دل کا اب مخين كه دو، سے محبّدت كيا؟ طالے ، کیا آج ہوئے دالا ہے دل وصراحا سے کیوں اخدا حانے جس ببر لا کھو ل متر بن<u>س صار ہے۔</u> ایک ایسی بھی عمر کی را سے بوتی 247

كاشتا بيد جو عمر دو رو كے اس کو کیا اون مواکه را ستا مونی جا ندنادے می اب نوسونے لگے لے غم بجر! کنتی را ستامج ٹی ترے درسے اکٹ اوحا و ل تو ہی منصفی سے کہ دے ہے مری جیس کے "فابل" کوئ ادر آسستان اك دل كى كلى مذكف لا يافى ميمول لاكفول تحفيه، بها دا في اشادك مواهي بهن حال شادي تيون بادائي أب كوااس خاكسادكي اصح إلومي شاد ع المومكر الخفير علما ميس جب اس ات روه ره ده کے او اس بیں وه مم كو جول حايس مم يا دهي مرايس ال جود دين وه لفت مين به موسكيكا التا داكيا كهابه ،كس في كمايه م سے ده ياد كردسي بن كما توسلا ن حالين ای خرجوس سے کوئی کھی کے ای دل نظامے تطف وکرم ک ناب کے سے رسے بھی دواب ریجونی مند کی عمر بحر بنس ہو تی سىرے كرتے ہى دات دن ، لىكن تمکی کے ہسیں زمانے میں اک زمان جر عنف دا ہے سبب ول ائے کی یا ت عشق نه طانے حات کات تم ہے الدیں ای جھوطا کون بڑھائے تم سے بات عشق كالمحى كراكميل سے يا دے! بی مادی، سیلے ان مال بنين ا ف د كا ايما اب ہے اس بر عماری دات يهانا ان ال و برام على الله و المحاد تذكره كفا كر دشس اتام كا أب كيول تيور بدل كرده كي طان کرکو ن آگ سے کھیلے! ط ان دے کون عاشقی کر کے ا دل سے کت کے یا ت سنائیں ال کاکیا؛ وه آئیں ، ند آئیں

ترک محت کر دس، نسیکن اس برسمي حب وه يا د آيس يوس بي كس شك د هو كا كمعاليس سے میں کھ ، اکھ کھی ہیں سے یاد کیا آیا، ایکه تعمراتی س کے ناشا د! سیار کی باتیں سے تو یہ ہے تھی سے می رسم دف اسمی منہیں كيركى بات اور سي، كين كو كون كيد كير ان کھوائی تنی بنیں مے شر کر مسی بنیں ره می دل کی دل می ات اوسی کرد رسی ما دی داس سے مانگ کا اس کے سال کا دين راس كى شك يذكر القر دوا دواز كر عجب ده دن تقع اجب تم بهرال تقع دفا برسمى مرى كياكيا كما ك تق بيا مرا وه بهال أينك ، بهال الحت مك يرتيوس نے كما كيوت و كس نے كما منوسے نکلی، ہوئی پر ان بات حال ناشاد ال سے كيا كتي وں میں ہوتاہے ، کوئی مات بنیں حال ناشاء سن کے وسے ما ما بشال آب موں السامنیں ہے یہ ما نا حال ول احقیا تنسیں ہے كرصيراج كر ديكيا لليس الفيس سراد سم و ن و تحصيت س ہت دن سے تھیں دیکھا بنیں ہے بهن حما جامنا ہے ، و سکھنے کو اور کہنے کو کھو کھا بھی بہنیں الكه الما لا كل كل مب كيم کچہ نہ باے ہم ان سے بات وی اے خانماں فراب! قبال کی ہو الگی؟ ستك آك جوده كى يىر ماد ناناد! يترع برع كاليول ونك الكا

## ر خلش کاشمیری طفته ال حد اغالش کاشمیری طفته ال حد

اً غاخلش المرسم رسني والے تھے وہ مرسى بيشے تھے سعادت منطور فرجنوري ) نے آئی فالبعلی کے زمانے مں ان سے کھے ٹرھاتھا جب افسانہ کار کی حیثیت سے منطو كى تېرىن بوئ، دىمبئى كے مشہو دللى دسانے مصور"كے مالك محد نذيرصا حب نے الفيس اس كى ادارت كى بيك ش كى بنون اس شرط براس قبول كري كى امى تعرى كوسيك النادا غاطش كوهى اداره كخريس شامل كيا عائد اس مينوك شادري ادرسعادىمندى كاجذى بفرورتها ميكن يو سعلوم موتا سے كر برى دحر بيقى كرستوكوانى زبان ادر بهان بر بورا بعروسانهی عقدا در وه حاصتے تھے کہ اَ غاطلش اگر ادارہ تحریر تویہ تھے و غاطش ازبان و بیان کے اہر اشاع اور شعرفهم اصحافی ادراد سے حقیقت يب كران كاجومزاج تفاكر" نه ساليش كى تمنا الذصلى كردا "ده شايد عمر مجرى السر سے ابرقدم مزد کھتے الین تھے کو کون مٹاسکنا ہے ؛ بول دہ ا مرتشر سے بھی الیے گئے۔ كرنا خداكاكميا بواكه اس كے بعد مكتف يم موكليا منط ماكتان سدهادے اور مك محدد

مذكرة معامري

د إل جوني أدم كى المرى منرل مقصود سے۔ اسمصور، خلش کی زنرگی کی کو یا و احد دلیسی بن گیا۔ اد دو کے پرجوں کی جو حالت ہے دهی سے فی بنیں. ند رصاحب کے انتقال کے معرصی رو باعظا ط مرکبا استهاد لمنامند بو لكي يو الحرطش صاحب د نيات فلم كے خدا و ل كرما منے مرسح د منس موسح عظے،اس لیے پرچ ان کی سربیسی سے وم مو گیا ،اس کے اوجود حوصلہ بنہیں ارے ۔ كياكيامصيب بنيس المفاني المفول في الله كي ليد بهرى كن يردهناك كاكثر النيس؟ کھرس سیط عجر کھانے کو آٹا انہیں ، مالک محال کے دینے کو کرانے کے دام نہیں ایکن يمرد ولندرمصور كے ليے مانكے تا نگے ہے انتظام كرلتماا دراسے بچھاپ كر دوستوں یں تقیم کودیٹا ر أ نو الحكى ، يرث ان دين لك بلدول كهذا جاسي كرين في اب ناقابل برد الرد برقى ؛ درى برنيان تو دهسداكے كفے - اس يوانھوں غداه فرا داختياد كى سوى كے بغير ينضان كيورك وزع ركه كمزورى موناجي جاميع عيدكدن بماء بنوكئے ۔ صبح الصے اور تحاد کی حالت میں تھنٹ ہے یا ن سے شال کر ایا ۔ بیگویا سرسام کو دعیا تقى - دوستوں نے بہوشى كى حالت سي جے جے استقال كے خيراتى وارد بيں بينجا ديا-دان ١١ دممر١١٥ دامت كما المص الله يحان كن موكية. جس دن مرے ہیں ان کی بیوی کے پاس سادی جمع جتھا کے دے کے وس دولے تھے۔ ديننول فريميزوهين كا انتظام كيا اوراكك دن ١١ ردممرسه بركواتفين ناري بالرى ربینی اکے قرستا ل سی دفن کردیا . لاد لرفوت ہوئے۔ 2 برس کے قریب عمرانی ۔ جناب نورا للہ نوری رہلمیز جلیل ما بحورا فے تا رہنے دفات کی : نزى با ديم كوستائيگي ميشگي دل سيخلش اش شکسی میں ایکی بیراد اور کسی کی ہوگی ہو كونى إي ي تي تخدس وسال غراويه كهنااس حمل ليهوسال مرك د ل حزي إسه عسوي س عمل ارد دنبان ان کا اور منا بجیون کفی . نفات ادر کا دوات کے مصادر دکا فذیس معبران مہارت تنی . ذبان میں دہ کو نی برعت بلکہ جرت کہ کھی برداشت کرنے کو تیا دہنیں کھے، مہارت تنی . ذبان میں دہ کو نی برعت بلکہ جرت کھے معلومات اتن دسیع ادر عبر تنفیس ادراس معا ملے میں برکوی سے الحقیفے کو تیا در دیتے تنفی معلومات اتن دسیع ادر معبر تنفیس کو دو تنوس کا حلقہ کو دہ کا بی براغتراض کرنے سے نہیں ڈرتے تنفی . اسی بیے تنامیدان کے دو تنوس کا حلقہ میں دسیع کہ بین عقا جنا ذے کے ساتھ متھی مجرادی تنفی ، ۲۵ سے نیاد مکسی صور سے میں نہیں مونے ۔

کھاکہ میں کا بھی مزہمیں اعتباد نے
چکے سے شیخ عی جو لگے ہیں بد صالانے
منگری میں بھی ہے ایران، بڑی شکل ہے
دروہ بی بڑی ہے طعلوان بڑی شکل ہے
در بیر بدیاد ہے در بال ، بڑی مشکل ہے
طان سے جا نا مری جال ابری مشکل ہے
بڑم دل موکئی ور ا لن ، بڑی مشکل ہے
بڑم دل موکئی ور ا لن ، بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے
برخطا ہو گئے او سا لن بڑی مشکل ہے

مؤرد کلام می جید شعر الاخطه مهل:

ان کوکیا مذوعدهٔ فردا سے تمرمسا مه میکدے کی خیر کم اب میکدے کی خیر کا فردل ہے سلمان مرفی مسئل ہے فرد اختیا باتی مشکل ہے فرد اختیا باتی مرفی سایع دیوا دیس فتیم ناول کا فرد کی مرفیا دیس فتیم ناول کا فرد کی اید کی دہ ہے توال کی مواج نوال کی موج توال کی توال کی موج توال کی توال کی موج توال کی توال

اً دمین کی علامت ہے خلش البتہ ادی کون ہے، پیچان ، ٹری سکل ہے

مجھے ساری فدائی گرمراکہتی ہے کہنے دو محبت کی سجاد سے کو مجھے کا فی میں کھنے دو

پندا یا مرول مرا او این اس میم دو حرکا سوز ادل کا داغ دو تنفی میل لفت

#### متداوة ومعامران

## دبا بربلوی نادائن داس طرطران

١٩٠١ ويس ربلي (محلَّه بهاري إور) سيدام وسطّ - ايني والدين كاكلوت يل عظ تقران كا خاندان كارت سيند تها اكراك كي أدهد كاكاروا دعها الكريس ميركي كمي بنس على -جب ١٩٢٨ء مين ال كے والدلاله بهاري سرن سندن ركھتري ) كا أتبقال موا ، تو يہ صر كارو بادكاللكور معنا ندان كى ديج معال كابارهي ان كے كن رهو ل يرا يرا - الهول ك اسے مردار وا دانھا بابکام کو ترقی دی اوراس میں ہرے کامیاب رہے فوب دوست میدا كى جس سے ان كاشبر كے معزز اور با تركوكوں ميں شارسونا كھا۔ انعوں نے برانے طرز کی اددو فارسی کی تعلیم یا ٹی تھی سنو دیدل کے درجوں سی پڑھتے تھے كم ابنے اننا دمنشي ركھبرد بال كے اردو فارسي كے دلاويزطر لقيم تعليم اورشعر خوالى سے متاك مور ١٩١٥ء سي شعر كين لك بهت ك مكسى كواس كاعلم نهس موا \_ دوسال لعرب منشى ركفية إلى كواس كابية حلي عي ، تو الحوب في مشوده دياكه ايني كلام مواسطر لمداور د يودن سے اصلاح لباكرد سوزن مرحم قوم كے كائتھ الرے مخترمتن اور ذود كوشاع تھے عین محفل مِشاعرہ میں بیٹھے بیٹھے لوری غزل کہ لیتے تھے۔امتدامی مولاناحن رضاخا

ص برملیری تلمیذ داغ دف اکنوبر ۸۰ ۱۹۹) سے کید استفادہ کیا تھا ،لیکن باقاعدہ اصلا منتی دام بها در لال حویا آنویی (ف ۱۹ مه ۱۹ م) سے لی مرملی کے مشر سند وشاع سوز كے ٹا گردہیں ۔ عمر كے اخرى آيام ميں دماغ كا أو اذن بكر احبافے سے او بنى بازارول ميں گھو ما بھراکرنے تھے نے الیاً ۹۰ ۱۹۶ میں انتقال موا۔ دیانے سوزن سے استفادے کا اعترا

اکے قطعے می کی کیاہے:

لچه توعزفان نغزل ، کچیشعورفن کافیض طبع ك محدة بن كيم دانش روس العيص اب داحاس بس سے منرل شعروسخن مبر فكرويا ب حضرت موزن كافض

مستا دفے ۹۲۵ اور بن فارغ الاصلاح كرد بالخفاء ملكاس كے معدا بنے متبدى تلا فرہ كھي النصفور وكف كيدايت فرات وامروم عام طوريمتناع ول مي نبيس حات تقواك تو کرده ندی سے نعرت تھی اسی برہر کہ ومرکوج داددی جاتی ہے، اس سے بہت معفق ہوتے تھے۔ ال عاصل حباب کی مفل می خوب جیکتے تھے طوعاً دکر ایکھی مشاعرہ میں حلن أوراك والسطكة رمم من رصف الاصفارة ين موهب -اردوكي علاوه منبري مي هي كيتے تھے مد يا تخلص اليا سے كم اردواور مندی دونوں حکمہ اسانی سے استعمال سوسکنا ہے۔

يانى وضع كى تعلىم او داساتده كى ترسيت كے زيرا ترغون سے مزادنت سونا ہى جا ہے تھى

اس کے علاوہ انھوں نے اواد طبی کھی کہیں اور متناع وں میں نائیں۔ انتخاب کلا م شام ہمالاں کے عنوال سے شائع ہو جیکا ہے (کھونٹو 249ء)) اس میں غو لیات انظمیا

فطعات مى كجيدى مندى كلام غالباً شالع منين عبوا . ١٧ دىمبر ١٩٤ و كوبرىلي مي انتقال موا . فشار دم زبلط مريسير ، كربرا ندريض تقي ليكن موا

نورىسىڭ كى بوا ـ ان كردم قدم سے برياي س ادود ورشع كوئى كا جرجا تھا۔ زيادہ شاكرد بنانے كے قائل بيس عفي الني الميت كافاص خيال وكفت تف بخاب كويشو رزائ مرادكس رعى المر تخلص ال كے فاص شا كردول ي سے ہيں . اسمذنے کے حید شعر الا صطاموں ، جوان کے مجوع د کلام شام بب ال "سے اخوال ؟ اكتمات بن حجا ميرا سكول مجويرحب داز دل مضطر كصلا رند بنا د ہوا یا سین عرم ہے در رحمت دیا سب رکھ وعظ کعے بن گھر میں مینوشی جس کو دیکھو، وہ یار سا نظلا در دسمي ول كا آسرا نكل اینے سکووں یہ سے دیا ادم نہیں دنا ہیں کوئی انوال کا دین زیرگ سمن ونا ہے جن کی بردا ذمیں پنہاں ہے فرمین السے کتاخ غیاروں سے محصے کیا ! براک ۱ دا میندسهی ، اعتسادکیا! مين بهاد كتابيع نداق بهساد كما يب أج كل الله نباكا أيسال الزال بيج والى ومن عي وال بهارول نے بیجا سے نا زہرا دال گلول نے حسیس برسن بیج والے نی بندگی ہے ، سام ستار ترا شکریه انشداب د ما مذا منائیں، نوکس کوسناتیں فسار مزبیلی سی بانیس، مد بیسلانوارد ترک نے کی ماس بحا ترک ہے آسان ہیں اس كوغما أس كو تسكيس جلو ؤ س كا ايما ك ننبي دل یں بن ان کے جلوے بو"أ اطبت نين اب مر وعده سے، مرکوریمال ہے نتام غم سمي بے سرد سامان ہے

درد سے عم ہے، ترا اد ان ہے

عشق نے کہا کہا عطائی تعیش

موج مرکھے کہ مشکل ہے عمسل بات مجر دینا بہت آسان ہے كعيدي شكده ب، نقش قدم كسى كا معراج ذندگی ہے سی دول کی انجن س ين ودوا مرسول ويرانه يعمري حنت جى سى رئى بى بدارس دەجال كىيى دینا کی ارزو، تعمی عقبے کی حبیجو برم عم حبات معى تبنا مد رسيكي وعده كى بات جوراك، وعده سكون ي وه دن زم نصيب، تمنام رسكي عمفعطاكا ديا احراس دندكي اک دردلادواکی دوا آرج مولی سے تحمارے در دسے کیف دوام ملت ہے سرایک دردانس درد جا دوال کاطی میمی کلوں کا قسام ، میمی سمادی بات ففسس زندگی گددی این کی طر ده جیات می نیزا کرم ، عنب منز ل! بهیشساند ر امیرے اسال کی طرح بهت اکتا گیا دیروسوم سے محسى كا سأك ورسي اوريس مول عربزول نے دیا تھے اور کا نرصا سبت لمیاسفری اوریس بول مسكراكرب كما: أب كو ديكها ب كيمي في الم حبس في بنايا أو الرا مال كي م حال دل ان كومنا يا اتو برا مان كيَّ فخر صدنا زنمقى خاموش تمنا ميرى كتنے دادائے بیں ہم، سود اكهاں كامرس نيے و هوند تے بھرتے ہیں اس کو ،جوسمارے تھری ورواسي اوص معسورال مزمام الخصر بروانيس يعفل ہے دوانوں کی اس از دو کوئی کا ا چشم نناک! کہاں ہی دہ لہو کے آئو؟ دنگ بھرتے منے جررات کے آھے ہی اس كو ديكها سے خالات كے اسے س محصرتاجل دركا ورنظ كسس كا ستعورزندگی حتنا خلوص خارس بماركل س ندراك و لوے مارسى د ما ن کی ما ت ایجی دل کے اختیابی م يى سے داور تحت را دراسى جبورى

مذكرة معامرين

یہ اربی می تقی سے ہیں خوال تھی تھے اسے
ہم ہم میں اسے
ہم ہم میں اسے
اکر ہما دخون نثین ، وقن کا عن میں میں میں میں میں میں میں ہے
دہ ذکش نتی وہ حسن تعنا قل مرے عمر کو اور کے کہاں سے صدو
دہ ہونے حفیل حبتی ہے سکوں ہے
مری وندگی ہے، مری ما مرادی
ہے اتن سی تعییر خواب و آبا کی کسی نے کسی کو کہا فی سادی

### بإسطاوحبني نياز محدّخان

#### مذكرة معاصرين

دہ موکعبہ باکہ مندر، توغرض مند کھولی تھے آدمی بنادے، وہ حرم قبول کرلے

كانكوليى خيالات كا توتد مون في وصب ما ما ماكات يس تربري اضا فرمو ماكيا. بالأخر الفيس ترك وطن كرنا يرا - اب الحول في بيني كي داه لي بيا المول في ١٥ ١٥ من نا خدا، نام كالك مفيتة واديرجير جادى كيا - بين برس بعدم ١٩١٧ءي لعص احاب كى وعوت يركهو يال بيني \_ و مخلف و فات ير بجويال كي رسائل وحرائد مَّلاً مفِنة وادكاد، وذنامه نديم ، مفية واداما لا (منبرى) نيا قدم (منبرى) سيجتنب ائب مدريا ورمنرجم دانسته دي - ايندو دان قيام ب ده جويال كرسما ي اور تعليمي طقو یں بہن ر گرم تھے خاصی مدت تک مرصبہ یودلش کا نگریس کمینی کے مرکزی دفتر میں تھی طاذم دمے - اس سے بنہ سی محصنا حاسبے کہ انھیں کو ان اور اطبینا ان حاصل مروگیا تھا۔ بنین ملکر حقیقت یہ ہے کہ حالات برستور نا موافق محقے؛ سرنیا دن اینے ساتھ نئ شکلا لا ، ليكن اس سيان كي بيشياني ركهمي بل بنيس أيا . الفول في اول دو زجوداه اختياركرلي عنى، التقلال اورانجام سے بردوا مرکراس برگامزن ایب - ان کا اُخری زمانے کا ا کستعری !

> یہ بات دوسری ہے کہ کچھ تھک گئے ہیں ہم نیکن سادے وصلے مزل کے یاس ہیں

ان کی متعدی ا در حذر برخد مست خلق کا کچواندا فره اس سے بوسکرا ہے کہ جب یک بخت مرحمد بردائی متعددی ا در حذر برخد مست خلق کا کچواندا فره الا دور الدور دان طازم اس سے برب کرا بردائی کے حوالے کا اس کے ایم اللہ کا ایم اللہ میں بردی پڑھانے کو بردائی کا برکا ، تو باسط صاحب ال کے اللہ سے آئے۔ انھوں نے مہذی پڑھانے کو ایک شعب نے اسکول حادی کو دیا ، نصاب کے لیے جود ایک تحاب اسان مہذی می کھے کر کھیا لیا اور اور نام برطان موں کو کھیا لیا اور اور نام برطان موں کو کھی کا اور اور نام برطان موں کو کھی ) اور اور نام برطان موں کو کھی )

تى مندى سكما دى جب سے دہ اپنامنصبى كام مندى سى مراغام دينے كے قاب مو كئے . ادد دك فروع كے ليے الفول في جو يال سي تعفيل احبائ نعاون سے ايك برم سخن" مجى قائم كى تقى جين اورياكتنال كرسائولوا لى كے ذالے ميں اس فرم نے كل مندمتاع منعقد کیے اوران سے جوامرن مولی ، دو مل کے دفاعی حیدے کی ندر کردی ۔ كبيع صے ككسلس كترت كا داوركا في أبدنى كے نقدان اور براتيان حالى نے دفت دفته ا كى تىندىسى كى بنيادى كھوكھلى كردى ادرتى قىنے ادبوجا داب يىرض لاعلاج بنس دا نیکن دھنگ کےعلاجے لیے بھی نور وہیم در کا رہے؟ اور نہی ان کے ماس تھا تہیں ہے۔ سے پیلے اس کا ملکاسا حملان کے قیام مبئی کے زمانے سی مواتھا۔ اس مردوستوں نے افسی "ما "ماميموريل استبال ميس وخل كرديا . يهال سے دہ لطا ہر الصحيم وكر كھراً كئے ، ليكن واقع مي دوك حراس بنبي كيا تقا يحبو يال مي دن دات كى جفاكتا مذ زركى سے ده د بي اللت بهم المجرائ . يهلي عبوال كراسيتال من علاج مؤلاد الحجيد افا قرموا، تو یماں سے اینے وکن اوجبن کے اسپتال سینمقل مو گئے۔ نیکن بہال می حالت دوز روز برسے برتر مونی جلی گئی۔ اسی میں ، دسمبر ، ١٩٤ عسبح نو بجے اپنے مکان برا تقال موگیا ا ای دن عصر کے بعبد کا ہ قرسان میں اپنے خاندان کے دو مرسے فراد کے قریب فن برسئ اولا وحبال مي ايك لاكا (اعانهمس) اوردوبيتيال يادكا رتفورس -سياست كى طرح شعركونى كاشوق معى كم عرى بس بيدا بو كتبا تقا ـ ١٩٣٧ مي عبراتيم تحسرت فریشی (ن ۷۰) کے حلفہ المذمیں داخل موسئے۔ اور میزخود مزور بارو وہ مقام میل كرنباكه آج بھويال اورمالوے ميں ان كے بيسيوں صاحب ديوان شاگر دموج دہيں اُفين ال موا بنا مجوعُ كلام شائع بہيں موا۔ ترت ہوئی ، ان كے شاگر ده بيا قريشی صاحب خ ان كے سوشع إلك كتا بيے س ثما بي تھے (بھويال مهواء) ديوان نقش ارد وك عنواك سے مرتب موجود ہے۔ مندی میں تھی ایک کماب جیوں رکھا' (اپنے حالات بب)

فيرطبوه وأكنى اس كعلاده بهت كلام خلف رسائل سي معي منتشرط لت بيس برابع. الله عن علود وحد معرد ليس ورح كي ماتين. محبت كوزمان عين واحدث حب محبت محبت من مرى حالت البي إديرني كيول موا تارون سے او تھتے ہیں انجھی جاندنی سے ہم كاشارة حات كا تاريكيو ل كاحسل اب ابتمام عرض تمت بنيس ديا زندہ دلیسی کی حفاؤں نے جیسین لی میری بیجی کے باعث غرف کشتی ہو گئی سے میں طغیانی امواج سے شکوہ مجھے بم انتيا فر منز ل جانا ل مذكر سك دانتگی شوق نے بیخو <u>د مبا دیا</u> ركواتها كينة عاتان سيم يُروق سِحودعشق كاالله الساسات استرام! اب تھی وہی ہیں شوخرا لحن کے التفات میں عتق كے موزوسان سے فلا كو آشالو كر زندگ ہے، گر بہت کم ہے اکتاب کا ل عنب کے لیے طوفال مدوش بس محى توسال كاس ب معفلسے لاکھ دورسی دل کے اس میں یہ مات دومزی ہے کہ کھوتھک گئے ہیں ہم لیکن باہے وصلے، منسزل کے اس س بادعم کوجام خوشی بھی عطا کیا ۔ الیے کال می مرے تمال کے یاس ب شعروادب کی شمع جلا فی سے اس کے پروان ادب بڑی محف ل کے اس اس غم تھی مجھے ملا ہے جو شی بھی ملی مجھے باسطاب وونو القرم دل کے اسس

# شاغل جيبورئ احترام الدين حدعنماني

ال كاسلسلة سنب ٢٥ واسطول سے حضرت عنمان غليقيم معان ب دفا ندال كا منقطا لراس كا درون من مضافات شيار ذيفا إن كرودت اعلى مولوى و دوش محرمقيق مرا لول تقريهمال سے ال كے الك سط مولوى اس الدين ١١١همي قاضى مقررمو كاراؤل ر بی ب) علے آئے۔ اس طرح فا نوان کی ایک شاخ نا داول بی بس کئی ۔ ٤٥٨ ١٠ كين كا صير دنيا در كول موكن تقى كني اور شرفاى طرح شاعل كي ما يامولو محرعتما كتيلم رخلف قاصى صيب الدئن اكوهي لاش روزكم دي وطن سف كلنا مراء لتيليم الحصيعا لم اورارد وفاتك كم بلنديا بيشاء اورسر نكار تنف ان كاكلام مطبوعه وعبر مطبوع مبت ہے منجلان کے متنوی حداقة المذمب عی ہے، جوانفول نے مترس لی يك جواب من الحي تقى ؛ يرحيب على بع (الوده مراح) الخول في كلام إ اصلاح البين ما ول مولانا رشيرالدين فاروق المخلص بينظروفائز رف ١٨٨٧) سے لي على - فائز بہلے سے اور مل کا بھے ہجیبیو ہیں مدرس اول موکہ جلے گئے گئے گئے استباری میں مراء میں ہمار كے درم تعظیميہ سي مراق ل موكر آئے اور تھرمد ت العركوما جيدور كے موكر والے کچهدن اس مدرسے میں کام کیا تھاکہ ریاست کے تفتی م و گئے۔ ان کا انتقال اینے وطن اردل میں ۱۲۲ پریل ۱۲۸ مراد کا اثنانی اسلامی کو میں سال کی عمر میں بنوارد

افے فاندانی فرستان میں آسود کا خواب الری اس ت بم كا يك عموالي محداضنا مالدين سفي . يعى شاع تفي شوكت خلص كرت سنے انفوں نے ماست جیپور کے تکر اولیس میں ملازمت کی اورتر فی کے مرا رخ طے كرك كورث النكير مقرر مو كي إس زافي بورى دياست بي صرف ايكسى كور السنكرية الخفاءان كالا إكثور ١٩١٧ وكجبيرين انتقال موا؟ وين كلفاف دروازه كے اہركے فرسان من فن بن وال كا اكر كا إسلىلة المدرسيطيع بوطي ب شاعل صاحب الفيس مولوى محراضتام الدين كحصاحزاف عقي مفت كے دن م وسمبر ود ۱۱۸ (۲۸ محادی الثانی ۱۳۱۲ م) کوجیدورس سیالبوے . فاری سمتہی تھے ادر س ا بينے خاندان كے مختلف بُرد كوں سے برطى تھى ؛ كچھ عربي تھى جانت بينے فقے - والدكى حبات . انھیں مھی کوئی کام کرنے کی فکریٹس ہوئی جب ان کا سا بہرسے اٹھر گیا ، اداکتو رہوائ الواب يرجي فيري فتمنى سے والدى الازمىن أراك في اور بيركو أوال مفرد موكئے ـ بہتوری ۱۹۱۷) ملار مت کا در اور دلیس کے محکے میس گزرا اور ہیں سے آخری مرتبہ اد 19 مینیش برسکدوشس موے اس کے بعد کوئی دوری کمسلم ان اسکو ين اددوفارى كے مدس كى حبتيت سے كام رتے رہے - شديدا و رطوي علالت كے باعت يمال سيفادع بموس تو بهركونى كامنب كيا فحداك فضل سياس كي فردر

ا کِی دائی فیق کی شکایت تھی ۔ جا دوں میں نزلد تھی دائی فیق کھا ، اب کے ان واد ا مراض نے تسرّت افتیا دکرلی اور آی میں مراحبوری ۱۹۷۱ء مبیح سامت بھے دا مرف کی کو خیراد کہا بیرن گھاٹ دو ازہ (جبیور) کے فبرت ان میں اسٹری خوا ب کا ہ لفیدی ہوگی ۔

انًا للشرِدُ ابْالِبِهِ رَاحِبُول \_

ادلاد جهانی میں دو بنتے اور دوبیٹیاں یادکا رہیں ۔ بڑسے الفضل محمود الدین عثمانی علی گرد عمل میں دوبیٹیا اسلاکات علی گرد عرصلم وینویسی (شعبۂ سیاسیات) میں الازم ہیں اور جھوٹے ڈاکرٹوا و بھیص اسلاکات عثمانی گور منطب کا نجے ، ٹوبک میں اردوکے مدس ۔

گريم كا احرا علم فضل اورشعروشا عرى كانتما ، حيا كخه يكى جموتى ي عرس مشر كينے لگے. اس باولاً حيندون المن رشتے كے اللہ عمان اساس الدين احتسنيم دف سرام سواھى ے اصلاح لی اور کھر انھیں کے کہنے پر بیرز امحر تقی برگ مائل وملوی (ف اکتو برا ۱۹۳) سے مشورہ کرنے لگے . ماکل خو وامراؤمبرزاانورک و فات (۲۰۱۱هر) کے بعدشاغل صا كة ما يا تسليم مع اصلاح ليتي رب تقير شاغل خلص د كھنے كا ياعث برسواكه ا كم أو يراتنا دكے تخلص ائل كا يمقا فير تفا او مرك اس سان كے آغا دشاعرى كا سال الله مِوْنَا الْمِعِينَ ١٣٣١ هِ بَكِنَ مِيمِ اللهِ يهِ اللهِ كُشَاعُل فِي شَاعِي يَرِهِي سِخِيدِكُ سے توج نہیں کی محص بعنن طبع سے حص کھی کہے کہ لیتے تھے اوراسے حصی محفوظ رکھنے کا الترام المہی تھا۔ دہ نز بھی تھے تھے ۔ ان کی متعدد کتا بی جھیے میں ہیں۔ ان س بعض تھکہ کیس ك انتظام اور قاعدے قانون معتقلق بي- زياده الم دولمي كيا بي زر وستولے جيبيور (دنگ ٨٥ ١٤٤) اور حيف رخوشنورسال بن (دني ١٩١٧ع)؛ يه الجن ترقي ارد دل طف سے شائع مولی بن ۔ وہ حود کھی بہت المقے جوش الس تھے، مھی بارسال (۱۹۹۰) افےدان کا ہلاحصبہ شائع کیا تھا۔ اس کی تمایت بھی انھوں نے خود کی تھی ان کی تخریرالیسی عمره اوردوش اورخ تخطاموتی تھی، جیسے موتی پروٹے بول۔ بہت کھھ غیرطبوردهی ده گیا۔ان کے مرنے سے ایک ٹرلف انسان اودا دو وکا ایک تبیدائی ہے حرامو گيا ۔

الموية كلام يس كجواشعار درج دي من إ

<sub>اب ویک</sub>ی*ین حشر کیا ہو شب* انتظامہ کا دل افتباد کا مذحبگر اختساد کا أنابهادكا بوكه حانا بها دكا دونوں می دنت شخت میں میخوا رکے لیے الله دي نيض ساتي نصل بها د كا ن عل سے اور شعل مے خوشت کوارہے ابسی کیا کم ہے، جوسوا ہو گا کول ڈرس اس کے تعد کیا ہو گا میکدے میں جنیں بڑا اس مو کا و تھتے کیا ہوا حال شاغل کا شب فرفت مذكام آيا مرائح أه دكاكزا يذوه أي منهوت أني يز صبراً يا منه دل تعبر گرامناك ننا برومرشد اسخت شكل بي أمان تفا الله إكه ينح وقت بنتق ابنامهی مجمعی سنیته ول ساغ جم کفیا یم رکھی کھی ساتی کوٹر کا کوم تھا ير وانے كى اك دات تھى كاتمت كا فراتھا اب کو ن سے، وران سے دنیا سے محبث يرشق مرافاي ول شكرم مقا اس كى نكر نازكا الله رك تصرف! ك في تناعل سا ذيلي مسلمال بيما إكوس جام مبودوش بيئا تحيس مخور ميخال سيراه كربنس سامان محيت كعير مواكليسا موكر تبخاية ميواست عل آ اس کے قریب موکے ، ہوئے اسوائیے دوا دیا دوس سے دو را صواف خطاسے ور مدر ہے کہ آ ہینے ہیں اب کوے نتال كعيس كلساس الصدهو تدكراخ الفن تھی ہے کیا چنز ، شکا بیت کی کوئی ما بطی هی اگر دل سے تو آئی نه زبال مک چن بی بنیں اسیا م کیاں وه الخلاسا عدم! د ما شركمال يهال كے سواكب و دان كھال في كون ففس سے ، عمل اللہ كہا ك بارب! جمان عشق مين كيو مكرا نزكري! م من انركزين مذوعا بس انزكري بهم د فا دا ربنهي، نم نوحيفا كارنسي؟ كياكهاأك يجرته كهواك بارتهس ېم ومعت د امال نظر د سکه رسي س تاءش رس سن نبشر ديکه رسي بي ایناتو کاروال ہے، غم کا روال کے ساتھ برمفال كرما كو، يرتيخ زمال كرمات

ترر مرت بہیں سے اموں کی ملکہ موتی ہے نیک کا موں کی عاشقی میو که شعر گونی میو مس كوفرصىن سے السے كاموں كى قوم كاكام كربنين سكة فكرحن كوسے اپنے نا مو ل كى مرحمکاتے دہے ، جو سا ری ع ان کوخوامش ہے اب سلاموں کی اب توسا تی بھی کچہ اطھا' شاغل! "فكر كيحي حضور! دا مو ل كي إ یا تھی کم اِت بنیں ہے ہرگر کلیے پر اس کو ندا مسنت ہی ہی آیے این جم سے ل لیں ره سلی فیض د بارت بیمهی ولدكس كودے ديا ہے، بتاؤيو كيا سوا نناغل! نظرجو أتبي موتم بيقرارس كو كلينين سي كون چرزدل كاندم اسى كا نام محتبن سے نتا ير ليے اعل! خفر بھی در رو س جایں لوکیا ہوتا ؟ عتق صادق موتوخود دا منها موتاسي تسكوه موتاب، مرشكوه سے كما موتاب د پي کردنگ حريفان د ما د ستاعل! جو ہونیز، توسب مجھ ہے برم عالم س يى بمشت ري هي مهم س ومن درس دلس کما لهنار عظی تری تلاش میں مصروف ایک عالم سے مز مربطف وعمابیت کی منکرکیوں کیجے

تری تاشی سی مصروف ایک کم سے مقاری ایک کما ہے میں کما کم سے مقاری ایک گا و کوم ہی کما کم سے مذہبر بہم سے دامن کا ہوش سے مذہبر اسلیں کی ہے دامن کا ہوش سے مذہبراً سلیں کی ہے دامن کا ہوش سے مذہبراً سلیں کی ہے دامن کا ہوش سے مذہبراً سلیں کی ہے دامن کی مناب کو دوے زمیں کی ہے دامن کی ہو تی ہے دامن کی ہو تی ہے دامن کی ہے دام

جو ہو نبول او کافی ہے ایک ہی تجد ایک می تجد ایک ہی تحد المصل ہما ہم آئے ہی کیا د مگ مرد کھیا ۔ دمیا ہے وقت کو دمیا ہے داسطہ می ہندی کے دفت کو

# عابدلا بورئ سيدعا بدعلى

پھیل صدی سی تعی فرنے کے ایک شہور فرد اسطوعا ہ سید رصب علی تماہ ہوئے ہیں ہو ہے۔

ہماری زبان کے بیش انشا پر دا نرحرصین ازاد کے والد مولوی عمد ازرکے شاگر دیھے

ہماری زبان کے بیش انشا پر دا نرحرصین ازاد کے والد مولوی عمد ازرکے شاگر دیھے

ہماری زبان کے بیش انشا پر دا نرحرصین ازاد میں دیا دار میں وساما نیائے عالم میں تی اس کے مطاف کو اس کے مطاف کو اس مولاجا ہوئے بیش میں ایس میں ایس مولوجا ہ عالب کے مکو سات ہم میں بھی ہیں۔ وہ اور موسی الوندی رضاع جگراؤ ک بی سیال ہوئے بیش کی طرف سے

بطور جا کی طاخفا ۔ لیکن سکھ حکو مت نے انھیں بیال سے بروس کردیا ۔ اس کے معبت الوندی کی اور بیس کی اس کے معبت الوندی کی اور اس کے معبت الوندی کی اور اس کے معبت تعلیم پائی کو اور میں اگر کس گئے۔ سیدرجب علی شاہ نے دطن کے علاوہ و کی کا بح میں تھی اس کے دورا الوندی کی مدرس تھی رہے ۔ یا ہم اور کی اور اس کے دورا الوندی کے دورا سی میں تھی اور اس میں الوندی الوندی میں تھی اور اس میں تھی اور اس میں الوندی میں تھی الوندی الوندی کی مداور میں تا میں الوندی الوندی الوندی الوندی الوندی الوندی الوندی الوندی الوندی کے معلوں میں تھی الوندی کی میں الوندی کی الوندی الوندی الوندی الوندی کی میں کی میں کی میں کی میں کی کی میں کی کی کی الوندی کی کر الوندی کر

طائر معى منبر أصب لفتنت كور تربنجاب كالمبرشى مقرد كيا كيا - ال كا التمبر 19 مام د المجادى ثنانى ١٢٨١ ص كوانتقال ميوا .

ارسطوعاه کے بیٹے سیرتی شاہ تھے۔ یہ مرآوں بجاب کے محکم ادسی بربر بلنا دس کے دوران یہ ان کے بیٹے سید علام عباس نے فوج کی الا ذمت کو ترجیح دی۔ ابن الازمت کے دوران یہ دہ مک کے محلف مقامت میں تھیم رہے۔ وہ شعری کتے تھے، صفیر محلف تھا۔ خدا نے اولاج سالن میں خیس کے بعد دیکڑے یا تی بیٹے عطا ذرائے، لیکن سب صغرسی میں داغ مول ان محل مالی در اس محلول نے میں وہ دیرہ اسم جسل خال میں تعینات تھے ان کے ہاں اہم مراف در میں ان کے ہاں اہم مراف در اس کے اس کے ہاں اسم محلول نے عا بر علی دکھا اور وہ فوز خاندان ابت موا۔ بہی ادرو زبان کے مشہور شاع اور میں محلف اور وہ موز خاندان ابت موا۔ بہی ادرو زبان کے مشہور شاع اور در ابن کے مشہور شاع اور میں اسمال مورس اسمال مورس

عابرصاصب کی استرائی تعلیم دیره ایمیل خان ی سیم بونی اوروه چینے دوج کا استحان باس کرنے کے بعد دیگے کل رلاموری کے شن مائی استول میں آگئے، دسوی درجے کی سند بیاں سے بائی بر ۱۹۲۱ء میں دکا احت کا احت کی بیاں میں دکا لات تمریم کی میں نے ۱۹۲۹ء میں دکھوں نے گر است جو با بائی ایک کے کو احت کی میں میں ایک کر کا احت کا احت کا احت کا احت کا احت کی میں ایک کر احت بیان کا کہ کے بوشل میں حکم کر احت کی میں ایک کر احت بیان کی کے میں میں دوستوں کے ساتھ میں بھال کی نرم می کے مفہ دادی مشاعوں سے وسیح موا نو لعف دوستوں کے ساتھ میں بھال کی نرم می کے مفہ دادی مشاعوں سے میں جانے لگا ۔ ما مدصاحب ال مشاعول میں بھی جانے لگا ۔ ما مدصاحب ال مشاعول میں بھی جانے لگا ۔ ما مدصاحب ال مشاعول میں بھیشیت مشاع شرکے موجود تھے ۔ اختر خرا

(ف ۱۹۴۸) سے ان کی دانٹ کائی روٹی تفی اور ونوں میم مشرق ممراز کھے۔ان داوں وہ کی اور ونوں میم مشرق ممراز کھے۔ان داوں وہ کی اکثر لامورسے گجرات آیا کرتے تھے اور انھیں کے ہمان مہوتے تھے۔عابر صماحب کا بیشعراس عبد کا ہے :

گلیاش وزر کا رہے گھرات کی زمیں باسطگامیری مست ا ن کا عرض میں نے عامد صاحب کو لاولا ختر نتیانی کو تھی ) بہلی مرتبہ بیبس کرات ہیں دھا۔ اس ما كا كحرات الرستعرونغمة على المال كردروداد المحنّن كاه وفروس كوش كالصلاق تقاور بركوچ ادراق مصور كالمورز وكالت ترى غيور سكم به يكسي توت كوسندنس كرتى واگر أسيهم بن اس كرمو كرند وه حائين تواب ا درخواد كي تين موحايين اكامياب وكيل نہیں بن سکتے عابد صاصب کے لود کالت کے ساتھ ایک جھیوٹر دور وعلیت اور لگی تھیں شاہر ادرافترسيلان البيعي عبلاد كالت كياجلتي وتصدكوناه الكسال بعدوه لابورس سرها شاعراد ادب توده تخصي الا مودك ادل صلفول مي اتحدل إلى لي كن الونهال اور نرادداتان ساول کی ایرسری انفول نے آئی طالبعلی کے زانے میں کی تھی گرات سے والبيرا كوافعول في نجاب وينوسى سے ايم اے (فارى) كى سندلى مولانا "اجورنجيك دى (فجنوری ۵۱ م ۱۹۹) دیال سنگه کا بچ، لا بورس صدرشعید فاری واددو تھے۔ انفوں نے وشكيرى اوريه ال كرمعادن كى حيثيت معديال سكم كالح اين ميكي رمقر دمو كي -الطح ابعلم ك دنياس عين م أف لكا- ديال ملك كانح ، بن جادمال كام كما تفاكر بهال سے فور كرسين (الفيسى) كالى الامورس صدرتعية السنة شرقيد موكر حلي كي -وه اس كالجيب ۱۹۲۱ء کک دیے۔

وا او الما المان المراس كا المراس كا في كى الا ذمن سيسكدوش بوس ، تواب عا برصاصب وداره المان المراس كا برصاصب وداره المان المراس كا برد فليسركي حيثيت سي تقرد موسى تقييم مك كد، وه ال المراس بر

متمکن رہے اور یا کتان بنے برکالے کے برسل بنادیسے کے مین اس عبدے بردہ زیادہ ا بنيس بيد؛ رفة رفة مظين سے اختلات بيدا مؤكيا اور بالا جري ه و و مي الحيث معفى مؤمايرا-تقیم مک کے معرص باکستان نے محکس ترقی دب نام کا دارہ قائم کماتھا۔ اس ادارہ مبادى مقصدارد وكالاسكى ماب ك اشاعت دربازيا فت تفى سيداتميا زعلى ماج مروم (ف ابرلی ۱۹۷۰) اس کے مدیر مفرد موٹے عابرصاحب ان کے دست راست تھے ہجلس کی طرفس ايك مزفرتماسى رساله صحيفة معى شائع موف لكا؛ عابرصاحب اس كالرشر تق. عص كربيال كالحول اورشغليم ارتملي اوران كرمزاج كرموافق تفا-آى دان سيريد بإكننان سے هى تعلقات بيدا ہو گئے۔ يول هى لا سور آيشن كے كرتا دھر" ما ان كے شا كر و او م دوست بی نفے ،اس بیان کے مشوروں سے متنفید مونے دیتے نفے عا مصاحب کو موتقی بن عي البرامة درك تفاراس مفتعلى ال كى متعددتقريرى لا مبور ريد لو التين سينشر مولى تقيس ـ فرورى ١٩٧٤ء مي ده على ترقى ادبك الا زمت سے الگ ميو گئے ، سكن اس كے تعد تھی اس سے فیبر سمی طور رو البنتر رہے ۔ ال دنوں اس کی فرانش برا کی کتا سے وض سے منعلن مزرب كررب كفيض كے ليے عالبًا سات سوروسيد مهنيا وظيف وكفيس الله تقاصحت بهت دن سے اے تھی ایک زمانے سے عض مورفیا کے میکوں کے سمادے جی دے تھے گھر کیو يركن مراكم بالعضي أمدني كم او دخرج بيناه. انسوس ان كا وحزري ا ١٩٤١ وصح كے دفت لاہورس دل كى وكت بتر موجانے سے انتقال موگيا . البشيع كے معروف قبرتان مومن لوره (مبكاو د روق ) لا مورس مرقت نصيب موا -الخيس تطرد شرركسال فدرت حال عنى ترجيس مي أهي مهادت عنى جوكد زباك كامزاج بي الت تع ادر سعر كانداق بهدن جهاكفا، اس يتنقيد كميدك ميدك مي ندونس تقد الفول في درام ادرا ضاف كمي تعظم ببرالوتي كي مشهور كما ب الفرد دانس كا ترسم اددو بي داستان كيمنوان سي كيانفا- اسى طرح ول ديورال كى كتاب مبرى أف فلاسفى "كا

ترجمه محىان كے قلم سے معض اولوں كا ترجم بھى كيا تھا منلاً قيامت كى وات البترہ كيا كيا كيا وغيره والن كرنز مح يركه بي أو د د كا كمان بنهي مونا وان كي تصينفات كي فهرست فاصی طول ہے! کاس سے کم منبی ہونگی ۔ انفوں نے تام اصناف نظر س محماہے۔ اس صدی کی ننیبری دیائی بیں حفیظ حالند هری ككيتوں اور طوں كى دھوم تھى ؛ اور رى مهى كرختر شيارى نے يورى كر دى تھى ۔ نيجاب كے أجوان شعراان درنول معهد مثا تربوف عابدصاحب على الفيل الكوك سي تقير چا بخراس زانے میں انھوں نے بھی انزامیں گیت اور طبی کھیں سکن اب ایک زانے ے مرف فول کہتے تھے ورب اجھائی مواکیونکہ وہ بنیادی طور ریغز ل کے شاعر تھے۔ ن وشر گلو بھی تنفے؛ ٹرصنے کا انداز دکش اورسا معہلوا زتھا۔ ان کی اسرا فی منظومات م أفال كادادى نتيع كے أثار كلى نهاياں ہيں۔ اددوس سافى نامے كى ترويج يس ان كائن إغفي الرجياس بي أهيل نقدم كافخر عاصل بنيس ب، يفيس لكهوى كاحصر ب. عابرصاحب نے ای زندگی ستن کاے کیے سلی تو دس گرات کی بگر دملیس عابر عابدصاحب كى سادى اولاداسى بيوى سے مونى (سائت بيلياك ادرامك بيشا بينوچر) -سب بٹیوں کی شادی موحکی ہے اور وہ اپنے گھر بارکی ہیں۔ اکلو تا ارا کا آج کل لا ہور من است نظ مستر ہے۔ اُن کی دومری بری محدودہ تھیں۔ اس شا دی کے طبد دوری بلقيس نے ان سے للحد کی اختباد کرلی تھی ۔ لیکن محودہ کی بھی ان سے نہیں تھی ؛ اس سے طلاق کے ل تمبیری بیوی محوب تقیس ۔ سی کم امروب کے ایک مما جرخاندان کی شیم و جراغ ہیں ۔ بیشادی ابھوںنے بچاس سال کی غمرس کی تقی ۔ دہ آخری دم مک اسی بوی كراتهدي، ادراس كيال الكانتقال سوا -اب ال کے چید شعرسنے ؛

سب كے علوے نظرے كرد دے ہي دہ نہ جانے ، کدھرسے گذا ، عین مدی آواز باے یاد کے ساتھ نغے د اوار و در سے گزنے ہی أج آیا ہے اسٹا دھیان ہیں ا ج ول کے نگر سے گزیے ہی كرك كرشے يس تھے جيس بنال فت ميلاب گرسے گذرے ہي جهال مشود لوا يرخو ال كميرسي وبن بهارغ الخوال سيخ ديكي كيا عوا مبدواتهاكم يه ناذك مفام باساتي سرامرن سے مردال سے دیکھے کیا ہوا موا كاد نك بيسك أشيال تو ايك طرف تفضي شاخ بيارزال بي ويحي كراموا ميں ہيں ہر مغال كافروں كا كے علا ميں كردعوى ديما ل ہے و كھنے كيا ہو جاندستارد ل سے کیا او چھول، کبدن میرے عرتے ہیں ؟ دەتو بچارے خود اس عبكا دى ديسے ديرے كيرة س بی گلیوں سیم نے سکھ کی سیج یہ دایش کا فی تھیں ال گلیو ل یس براکل موکرسا تھرسورے بجرتے ہیں روب مروب کی جوت جگا نا اس کری س جو کھے جاروں کھونٹ بگو ہے بن کر ، گھور ا ندھیرے پھرتے ہیں جن کے شام برن سالجے ہیں میرا من سسنا یا تھا اب مك المحول كے آگے ، وہ بال كھيزے كھرتے ہي کونی سمی سمحصادو، ان بردل کیول دیجه گیا! تیکی جبون ، بالمی تھے دائے ، بہرے مجرتے ہی اك دن اس فينن بلاك، شر ما كے مكھ موٹر الحقا نب سے سندوسندوسینے من کو گھرے پھرتے ہیں

مذكرة معاصرين

اس بگری کے باخ اورمن کی ایارو! لیلانیاری ہے بخی اپنے سرب اکف کراینے سبرے بھرتے ہیں لوگ أو دامن سى كنتے ہىں ؛ صبے ہو حى كنتے ہى عابر! ہم دیوانے ہیں،جوبال بھیرے بھرتے میں عم دورال عم حانال كانشال بي كم حو كف وصف خو ما ل برحد ست دگرال سے کہ حوتھا شرع دا بین کی تعزیر کے باوصف سشاب ىب دىخىلەكى جانىنىگر ال سى كەجو كھا عنن كى طرز كلم، وى چب ہے كه احج مقى اب خِسْکُوے موس محوبیال سے کہ حج تھا نگ طفلال سے زرا بچے کے دسے قصر ملبذ يه دې کا د گرشيشه گرال سے که جو تھا كردسش جام بنين رك سكى جويمي اے كردسش دورال! گذر صبح محشر سے بلاے طا ہم کسی صورت سب ہحرا ل گذر كونى برمان من سركشت وفات كنت بادل گرافشا ل گذر ابن ادم کوید آیا کو تی راسس کئی آور، کئی یز دال گزر دہ جریر والے طے داست کی داست منزل عشق میں آ سیا ل گزرے آبابهادے صنے كا اندازسب كوباد جب ذكرطال نثاري بروار مو چكا الخيس كوعرض دفاكا تقيا اشنياق بهنت الخيس كوعوض وفي ١١٠ كوري حريم شوق مهكمات أج أج يك عابدا ہاں سے کہت گیبوے او گزدی ج عام وفيض بهادال نومزا أحاسط طاك موں سب كے كرياں لومزا أجا

190

واغطواس هي تخصاري سي طرح مسيرين سي دول دولت ايال تو مزا ا حات ساقيا إسيترى محفل مي خداول كالهجوم تحفن افرو زموان أل أومزااكا ك دل کے اندھیرے دل کے اُما لے د منا يس ابني صبحيس، نه منسايس ك بمصفيرد! كلشن تعنس ہے المكهول برمرس موسول برا ال میخوار ساتی انظرے کو ترسیس برسیں بھی جھے ساون کے تھالے فصل بہا دال الك الك ما دلفن ہے بھولوں کا ایل ، چیرے بیادا کے ہی تقد پر لبشہ ہے، ساتی! ابرمن یارا نه یز دان محسرم كيوب إريس كو سنال كاد ہرشب عزی سحبہ ہے، ماتی! عاشقی رقط سندر ہے ساتی! ندنگ آئے ہے انگاروں کی كه محصى كو في خب رز بوني الول برط حلى ال سے داه ورسم و فا میرے جینے کی بھی خب رنزمونی ميرامرنا نوا ان به كسا كفلتا! آخرکار در پیر مغاں مک پہنچے بت كا ند عبوئ ، الندك تفكوك بو ہم سے کی سوختر جال کے بال کے بنیے ره كن ياتسيل غم دو د ال موكر دمن گناخ مر" اجودال مک پہنچے دائن باد کی دا موں کے گز رکر احر طانداترام ا كا تنافين عابد إكل دا و کھیے ان کی یہ بات کا ل کر سنے اے دوست اموج خوب کی طلبطارے ہمار اے دوست ا موج دنگ سے منتے ہنس عن عافل کو وسم ہے ،گل وگلر ا رہے ہمار نوک زمان خارکی و سیمی بہت یں ادا يا و فورعشرت سے، يا غم نمنا سے بجبی بری شے سے دل کو مضطرب کروں مراقیاس ہے کہ طلے تھے وہی سے ہم تردن کے بعدائے من اے دا مراجال آ نی بی دیگ انتقات نہیں یوں نومیمی زبا*ل سنطب لم*کی سب سے موتی موتی انکھوں سے سی ان سے كے بتو إيماد كے اسلوب صرام وقع مي ۱۹۷۷ اور تھی چیند منفا مات وف ام ہوتے ہی كونى بردا ول كوسمها كرمرف كروا

# روش صريفي، شا ہرعز بز

ا گرجیلعض تذکر د ن س ان کی ماریخ ولادت ۱۰ رحولانی ۱۹۱۱ عظیمیلتی ہے ، میکن بر غلط ہے؛ان کا میکے سال ولادت ١٩٠٩ء ہے مرحوم نے خود ایک مرتب فیرے او مھنے برتبا! تعاكة جنورى فرددى ١٩ ١٩ وسن كاز رفكهنيو ) في مذكرة الشعر منرا لع كيا الوشيار في ان سي حلى حالات طلب كي تحفي خدامعلوم، كيسي وإلى ما ديخ ولادت وحولائي و- ١٩٠ كى حكر احولاني اا 19 و تحصيب كنى ۔ اس كے معد و نكدسب تكھنے و الوں لے حالات و ہم سے نقل کیے،اس بیرین ارت عام طور رسیلم کرل کی مال آنکه به علط بے۔ برحال روش مروم اجولائ و ١٩٠٠ كوجوالالي ر رضلع سهار نبور ، مي بيدام و ع - ال كرداً مولوى طفيل احريمي شاع تفي ادرشا برخلص كرتے تفير - وه للا محراكر معيمت كنحابى أنْ مَوْ ابنر الكعشق اكع عاشق تقع واستنوى كالمطلع ب بنام شایر نا زکد نصب الا ن عزيز خاطب أشفنه طالال من معانهون في المنظم اختياركيا تفا؛ اوداب جنصداني بنياديا انواس كاناً المنو 194

شاہر عربی دکھ دیا مشوی سیزگ عشق کے ہیں ددکردا دہیں شاہدا ورعربی ۔
کھرکا احول مدہی تھا ہی اتعلیم میں ہی ہی ہی دوکردا دہیں شاہدا ورعربی ۔
کھرکا احول مدہی تھا ہی اتعلیم میں ہی ہی ہی ہی دانو داو دفاری کے علاوہ سیدی میں آھی ۔
مجلنتے تھے اور سال کے وطن جوالا پورسے گوردکل کے قرب کا فیصال تھا ۔ بعدکو سنسکرت اور انگریزی سے میں کھی واقعیت ہداکر لیکھی ۔
دورانگریزی سے میں کھیے واقعیت ہداکر لیکھی ۔
دوش تقیم ملت کے جوالا پریس دہے۔ بہال دہ بالس کا کا دو بارکرتے تھے اور اس سے لیک

روسیم مات البوالا بورس دید بهان ده باس کاکارد بار فرح مطاوراس سفات گذرمبرکے لیے فاصی الدن مرح بالنائل ادادی کرسائھ فسادائے ، جوالا بورس بھی ہے۔

گذرمبرکے لیے فاصی الدن موسی کا مکان بھی ندر اکش ہوگیا۔ یہ جان بچا کرمراد آباد بینجے ادر بیان مودی معاصب روش کا محال سے مکان سی بناه لی رمودی معاصب روش صاصت ادر بیان منظے کوجب وش کی بہا بیوی کا انتقال موکی اور ایک ندما نه بعد المحول نے دور می شادی کرنے کہا دی کا انتها کی مواد کی ان کا انتہا کی کا انتہا کی مواد کی ان کا مقال موکی کے اور ایک ندما و ان کے عقال کے مولی شادی کرنے کہا دی کا انتہا کہا کہا اور ایک ندما و ان کے عقال کے مولی کی انتہا کی کا انتہا کی کا انتہا ہوگی کے اور ایک ندما و ان کے عقال کے مولی کے دور می کا انتہا کی کا انتہا ہوگی کی انتہا ہوگی کے دور می دور کی کا انتہا کی کا انتہا ہوگی کی مراد کا با دس دیے ۔

اك كى بوى كى ايك خاله مير تھ سے تھيں ۔ جنائجہ ١٩٧٧ء ميں ميرخاندان مير تھ متقل مو كيا اور

مُكُمِثًا بَان مِن يَفِيس كِم كان بِي دين لكًا ـ

جوالا پورسے نکلنے کے بعد وہ اوس نے سادی عرشعر کہنے کے سوا اور کوئی کا مہنیں کیا۔ درمیان کے کوئی جا مہنیں کیا۔ درمیان کے کوئی جا دوس پروٹو پور کی جیست کوئی جا دس کوئی جا دوس پروٹو پور کی جیست سے الا ذم مو گئے گئے ، نیکن کی اشاع ، کیا دفتر کی بکو اس ۔ وہ اس گون کے ادمی ہنسی تھے ۔ بہاں کا نظام ادفات اور دفتری زندگ کی پا مبدیاں ، یکھوا کہاں ان کے بس کی بات تھی بالا خر پرچر کر داکہ یہ کا مریز قرح بنہیں دینے و فتر سے دان ان کوئو اس ای ایس کی بات ایس کی بالا خر کردیا گیا ۔ اس کا ادمیت کے دو دان ہیں وہ برسلز ( بلجیم ) کے سرمال جشن شعری منہ دستان میں اور دیکے ایک کا موقع تھی الا ۔ ۲۲ جنوری اے مقاب ہوئے تھے ، بول یورپ کوئی منا اس دھنے کا موقع تھی الا ۔ ۲۲ جنوری ای موالی مشاعرے میں شرکت کے لیے شاہج ابنو در گئے ۔ کا موقع تھی الا ۔ ۲۲ جنوری ای 19 ما کو ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے شاہج ابنو در گئے ۔

ات كوشاع ي كلم شارب تفيك له ل كاشديد دوره را اوتهورى دير بجدسار هيجا بيعلى الصباح (١٧٦ جنوري) اينے خالق حقيقي كى إدكاه سي حا حربهو كئے۔ لاش الكلے دن يركم كى اورائفيس دركا وشاه ولايت بى زعمدالميع سدل للمنه غالب كى قرك باس سرخا كياكيا عكيم كلب على صاحب امرد موى في جوم وم كمخلص دوستول ميس من انطور كها إس كم الحرى تين شعر جي :

حد عی دو الیگی شارستگی دین وضمیر

یادکرتی ہے تھے وا دی کشمر بہت

چل دیاسوئے نشاط ابدی آج کی دات

الله كان إردش سا السنن

بوكاس عهدسمعا دت مي مو وادروك تھ کورو تے ہیں دہاں کےدرو داوار دوش الميخ وه صيدمحيث وه وفاداد وش

قرستنهل كا قطعة اريخ يمي قابل دكرسي ا بزم اددد سياه يوسش موني اے قرا سے یہ مصرع تا ریخ اور تھے اور فوٹس ہونی

اعاز صرفتی نے عیسوی قطعہ ارتے کہاہے ؛ اس کا اخری متعرب ! متعل ابسخن ، ۱۰ م روشس صدهی كرواعاد إلب أه سے نا رسى دفات روش بہت کم عری میں شعر کہنے لگے تھے اوران میں آغازی سے بچنگی کے آتا رہے کھی کی اصلاح بنیں لی بخفور اسن متورہ کیا اوانے والدم حوم سے بکلام سی نصوف اور دیانت الرات بهن كرك دنايال إن اوريدان كاحول كالمتحدين عكا مكرتب المعول في بیمی کہا تھا کرمبار خلص روس فارسی کا لفظ بنیں ہے، پیسنکرت کا دوی ایش دیعنی سورج ديزنا) يع وال كركسي فاضل سنسكرت مندود ومست كاعطته كفيا بهبت الثراسي بسال كالام كالخيلى سعين اصحاب كودهوكا مبواا وروه الحيس كوني سن دسده فضمح ملكے تنے بياى دائے كا ذكريے كوال مورا شدائے جوائ قت صرف حود مطرى مذمير داشد تعے، دقرسے اصلاح بھی لی روش نے ۱۹۳۷ یوسود میں ہما دبور کے ایک صاحب

سدمبادک شاه جبلانی دف ۱۷ نوم بر ۱۹۹۹ کے ماخول کرا کی نما ہی برجہ لارہ صور " بھی جا کیا تھا ، بیکن اس کا صرف ایک شمارہ لکل کر رہ گیا۔ وہ نظم بہت آھی تھے تقرق فرع سے خید خواس کے بیاتھا ، بیکن اس کا صرف ایک شمارہ لکل کر رہ گیا۔ وہ نظم بہت آھی تھے تا فروع سے خید میں کہ بین کہ بین کی اس کے بعد انتحال اور اس کے بعد انتحال اور اس کے بعد انتحال اور ان کی بعض نظیس (شکلاکا دوان مرفیع کا غرصی دعیرہ) اور دکی آبرہ کہی جانے کی مستحق ہیں۔ افسوس کو کا دوان نظم دائے کن بھے رہنی ، ۱۹۵۵) اور ایک مجدد عرف نیا ت محواف ک دول مرفی کا دول مرفی کے بین میں موا۔ ان کا مرابی محدد عرف ان کا اور کا مرفی کا مرفی کا مرفی کا مرفی کا دول کا دول کا دول کا دول کا مرفی کا مرابی سے دونوں سے دول کا مرفی کا دول کا دول

ان کے کلام سی کلاسٹی رجا دہے۔ فاری کی شکفتا ورد کا ویز ترکیبیں ای بہت کی اور جا بکری سے
انتخال کرتے ہیں کہ مزوا جا ہے بھی شاء سے جم ذیا دہ دہ ہمت اچے انسان تھے۔ مزخال
مزخ انیک فعن بابن جسوم وصلوہ اوبندا دیں تطبیق برا ہم ہیں سے جا بتا تھا یہا دے ہوجود دور کے اکثر شاعوں کی عام روش کے خلاف میں نے کھی ان کی ذبان سے می کھے خلاف ایک کلمکہ بہیں سنا ایر بہت بری بات ہو ۔ بہال مزوم کی ایک خون گسترا د بات یاد انگی اور مراتی کلمکہ بہیں سنا ایر بہت بری بات ہو ۔ بہال مزوم کی ایک خون گسترا د بات یاد انگی اور مراتی کی بہت بہت بری بات ہو ۔ بہال مزوم کی ایک خون گسترا د بات یاد انگی اور مراتی ہو کہ بہت بی کہ بی بیات بری بات کے ذریع سے کو مت منبد کے اس تھے کے کرتا د مراتی ہو کو کی بیابی بیڈ سے کا کار دباد تھا ۔ بعد کو ان کی مرات جا بیا ہو کہ بی بیکنیڈ سے کا کار دباد تھا ۔ بعد کو ان کی مرات جا بیا ہو کہ بیابی بیٹر سے کا مرات ہو کہ بی بی بی مرات ہو کہ بی بی بی مرات کی مرات کی اس کا مرات ہو کہ بی بی بی کو کہ بی بی بی تھا ہو ا۔ اس بری مرات کی کو بی بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی کہ بی بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بیابی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی کو کہ بی کو کہ بی کو کہ بی کو کہ بی کو کہ بی بی کو کہ بی کو کہ بی بی کو کہ بی بی کو کہ بی کو کہ بی کو کہ بی بی کو کہ بی کو کہ بی کو کہ بی کو کہ بی بی کو کہ بی کو کہ بی بی کو کہ کو کہ بی کو کہ کو کہ

اقبال کے عوفا ل بین تقدیراً م یہ ہے شمیر وسال اول ، طاؤس ورباب اخر رقاص حکومت کی معراج میر کہی ہے طاؤس ورباب اول ، اعز از و تطاب اخر شعری صلقول میں بھی ان کے فن اورانسا مینت کے بعث ان کا وقاد تھا۔ ضرا اپنے فضل کرم

سے تھیں اینے جوار رحمت سی حکد ہے ۔ آین اب كوشعرسني، حوال كرمطوعه مجدعة كلام محراب عزل سے اخوذ بي: مذکوئی دا مهرمیرا، مذکوئی دا میزین میر ا ما دون سفرہے لے بنا دھا وہ ومنزل بڑی رعنا بُول کے ساتھ مجھ تک دورم ا عمرى مناسے كي اليم كي الائ حشرسافى في جراع صبح سے کھو گفتگوتھی نے نب تی ہے تصورمي يكاكب حيره خورشيدست مأيا بنس أسال سارا كلول حسانا تفافل کو کرم سم باہے ہم سے خود الله مي محست كالحسايا خود آرالی ہے، السایہ محبت خلوص زندگی ہے ، مجنگل ہی فریب مصلحت ہے، سر محمد کا نا حان معنل إترنے كيوں به را ذافشاكرد با برى تبا ن تحى اك وسلف ومرا لا محاب عشق كى مجودو ل كو توسف رسواكردا حس كرن يرنوا مصصور إيره مي دي بنرارشوق بهال اشوق گفتنگو کے سوا وإل ښرار تغافل ، شر يك ما نرسكوت ہے اس میں زمر می شامل مرے لہو کرموا كمان باده عشرت مركب بنركر کوئی بنین رے تطف ہمارہ جو کے سوا تعطامعاف مرى لغوشوں كامحسىمدا ذ كونى تبنين رزمورسا فى <u>سى، تو مينيا روهى خاك</u> تطف سافی میو، توخاک درمیخا منهبت کہاں آگئے ہم محبت کے بعد محبق سے پہلے یہ عب کم مرتفا اب اس سے کیاغ ص ، پیچم ہے کو ہے میقے ہیں ہم قسائے داوا د وسکھ کر شايان مِرْمِ عشق نه على قيب د زندگى حي شا د موگهارسس و دار د سڪه کړ رن و دا حت ب ہے اک د بط تطیف سرخوشی ہے شا ہر عم کا لباس نقاب رخ سركتاحب دله مردہ خود ہوے جاتے ہیں رواحش بيناز كم سخني و لصد كم أميزي کوئی میوا تو سبی آج زینت محفل

pu. 9

عكر تعبير تحت المسمح محتبت كا أوال يل توبرخوا سباتماني مختبت افرو ز حسن افكار مسترمواتودنيا بحسيل بات ای سی ہے ا اے محر حما بات نظر جوترے دل س بنیں وہ تری قیمت بنیں محمے پوشیرہ بنس پر دہ تقرر کاراز عاب دا زمي سنا لانس، تو محرمي سن كوشيش موايا اضطراب شوق ادش! بر ی ورت بی ، رو ی خوار مال روش اکون لے اب محتن کا نام كمال سيدون بوال خردمندول كالمفل وكون مي شعلة حربت المربي أودول حلين اب ديس نطاره حسن شال كرب حمن كرديا عرم أداب نظاد ترے سے سسی سی دیک نعال الامحمرک مواقوط ل کیاہے، مرا نو و کری کیا جبی لی که ترااکستا کی ملامجوکو ښراد د کړو ح م بي سبو د ساما ده چنم ساتی سی ہے ہانے کرماتھ اے نقبیشراکیاس کا عسلاج كرشكت دل كسار نبس كده كئ مرفر إدنے يدان بنا ب فاش كسا احترام تعنرات مجى ب اعددش! ياس وضع بين شال سور کرم سفر کاروال سبنم ہے ديارلاله وكل تعي بنس مغام سكول اس نوشكو أو غان المي عسم اللمي عنرت سے بے خبرہے حیات إدائ دلف ميليا ل كيماورتم يى ب وفت روش إن ندر كرمماع سكول ول كي تين عراس ال كرمطبوع مجوع محراب عرال كي بعد كاكلام مع: كام أنا بهيال الرجول كالمانكين زندگی کی پیچ وخم ہرگام برسمیت شکن حياء برويز مويا سا د کې کو مکن س برواني تورط اسب تمثّا كاطلب س و خو دسی بیر بین مون محوس ایسی کول ی ما نیگانهی بدر دیم برسم شا ساغ گل دنگ و دست ساقی گل بیرین كس قدر ريكي ب افسا مذ مرا كادكا اك تخير سے مذخلوت سے ندكوني الحبن رنىة دفنذار تقليئے حن تہنا ئی موا

دِلْ كُنْ مِنْ الْمُكُنُّ وَبِمَا لِ سُكُنَّ بِمَا لَتُكُنِّ مِنَا لَكُنَّ مِنَا لَكُنَّ مِنَا لَكُنَّ مِن میری فاموشی سے خوا میدہ تھی اڑھ کائنا میں نے اک الد کیاا و رجاگ وتھے دشت و ثانيس تر عظوص دري من مرتنين! أن مجم سعى كرزان مرود اوا مزين حن خاموشی سے سکھیں نے آ داب سخن اے نگار البیاں بڑے اسمے کشکن

ى نے كياكياد لك ديجھ دلنوازى كے معرب مرلفظا كى تزين صدوك سو كيايه كردول ب رے دل كى تماع كمشد

شام عزبت ميس كفيله ا مرادم خانه دول!

مرأو المحلكا كما يما مام صبح وطن

علم حاضراً كى كا فى سے خوشى ہى تھے لى تھے جو كہے تو بجر دہم د كال كيا كہے المن على المحتسب شرسے من في في كا كيول ير نيال بيصف إده كتا كيا كيے ادرمفهوم حمات گذرا ب کما سکیے کوئی غارت گرمحفل ہے کہال کیا ہے

ماصل عرا خرا بات مغال کیا ہے ۔ ہوش آیا ہے تو آیا ہے کہال کیا کہے عصم خانه کو بین تقاصائے سکوت شوجی حبیش بہاستے تبال کیا کھے ب جوا طقة كل موج صا الكرغول يم تونادا ل تق كه خلوت كردل سے نكلے

حق ادا ہو مذسکا راہ کے کا مول روش سائقة تقا قافلة كل بدنال كما كب

مرهبكادك الماجوم مسرت ديدودو عشق كبتام كرم دسمن كى غمواري في رط يرتواسال م كركوني دوست موعموا يدو حاونه کیر مخت گذراہے میج وخصر بر مزاوں بیھے ہیں زیرمایٹردیوار درمنت يىلىقەب عطائے كىيىوئے فرواددۇسىن حف الخار محست كي دل أويزى مذار هي صبح على الحي مودولت اقرار دوست ديجران كوعي ورااك طالب ياردو

نا ذفر لمسي فروغ شعليم دخما ددوست عشق في سليها ويرب ذند كى كربيج وخم طان نيتي بي جونا ديده حمال يار بر

#### - تزایر کامعامرین

وَكُرُونَا وَكُومَ الْمَتَ الْمَتَ الْمَتَ الْمَتَ الْمَتَ الْمِتَ الْمَتَ الْمُكَالِوَقُ الْمَتِ الْمَتَ الْمَتِي الْمُتَالِمُ وَلَا الْمُتَلِمُ الْمَتِي الْمَتِي الْمُتَلِمُ الْمَتِي الْمُتَلِمُ الْمَتِي الْمُتَلِمُ الْمَتِي الْمُتَلِمُ الْمَتِي الْمُتَلِمُ الْمَتِي الْمُتَلِمُ الْمِي الْمُتَلِمُ الْمَتِي الْمُتَلِمُ الْمَتِي الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ

# عقبل حبفرى خيرابادى سيقيل الحمد

مشورمصنف اوصافي أيس احرحفري رف ١٩٧٨ع) كرر عصالي عقيد النار سال لا غالباً ۷.۹۰ تقا. اگرچيمىقطار اس سېتانورتھا، مېكن ان كى بروش اى نائنسال خيرا باد كى مردم نيزىبتى مي مونى - والدسير الطرسين كاال كى سى من اشقال مو تما تقا ال ييه بده ون عماني خيراً با وجيع كي مشهورشا عرخمريات رباعن خيراً إن از ف ١٢١٩٣١ ان كے ناما بيدنيا زاحمد كے حقيقي حصوتے بھا تئ شھے المنيس دونوں كى نگرانى سے عقبل اتحر ادرنس احركي تغليم در سبت موتي أيكن جونك دالدك انتفال كے معد كھرك الى حا سيقيم يوكني عقى اس لينعليم يركافي أوجر فدري حاسكى -تروع میں سامن سے دلیں دور نیرا اور نیرا اور خیر کا اور کی کھے انگی اور کی ایک اور کی ایک اور کی ایک کیا خالدانی دوا بیت اور اول کے زیرا اڑجاری شعروادب کی طرف آئے۔ اس کے تعالی ا مِي منتقل قيام احتياد كرليا - ايك ترث بعيده ١٩٢٥ عي يمبني جله الحيي مي الأمراح وعفر بهل منتم تھے جب ماک تقیسم موالو میشی ال کے ساتھ عم و اوس اکتال ہجرت کر گئے۔'۔ یماں افوں نے کواجی میں محد علی انحطیری قائم کی تھی خیال تھاکہ اسے نشری ا دار ساسنگے

سکن بعدکواسے ٔ میں احمر کے میٹر کردیا؛ اوا پنے لیجا یک اور بکڈ دینالیا وہی کرائی میں ۱۲/۲۶ جنودی کی دمیانی شب میں انتقال کیا ۔ ۱۲/۲۶ جنودی کی دمیانی شب میں انتقال کیا ۔ ان کی سب مہلی نصیبف غالباً نیز ریاض خیراً با دی تھی جو حیارا یا دیکھی اثر نے شاکع کھی کا کامی دوش میریش یو موگاگا

کراچی کے زوانہ قبام میں نین حیزیں تنا کے مؤس ، مکالمات الدالکلام ، جوش دموش ادر مجوعظا جوش وموش فطعوں اور رہا عیوں کا مجموعہ ہے جوش ملیجے آیا دی کا الحاد اور زندی الم نیز رہے کو وہ اللہ میں مقبل ا

ال موضوعات بروقتاً فوقتاً بمباكى ت كلهة رستيم يعقبل في الفيس كاجواب ديني كي كوسس

كى ہے مضاین كابھى اجھا خاصا دخيرہ منتظرد رغيرمرس كلى موجودہے۔

كلام ي كوئى خاص التينبي ب

کی ہے۔ ان کا جدر بر تمیرت دین ای جگرائیکن دہ بات کہال مولوی مران کی ی ؛

ا مے ملی بہعلم وعمل انتخب ب دیں! اے حنت الصی میں جہتم کے مکیس

سونے ہوئے فقنوں کو حبکانے والے تھے کو تھی بنہیں قرب قیامت کالقیں

جب حشر کی مردید می کرتے گوری توکس سے عرآب کی ڈرتے گذری کر نیجے: اس کا بھی جہتم میں شماد جوع کہ ہے اے کرتے گذری

وقن بولی الب حس اے ساتی ا دہ آگیا اب عش ایس اے ساتی ا

صد شكرم و اخائد بالخير، عقبل! باتى بنس ابكوني مرس اے ساتى!

وكيل انحتر المحمل احمرا خترخان اس جواب سال ادبیب کا ۹ فروری ۱ > ۹ اء کی د دیم رکلکنه میں انتقال موا- اور اس طرح امك اورين كلاغ بخه بأ دمخ العن كُ نذر مو كليا-ان کا اصلی نام فیل احداخرخان مقا اسکن بعد کوئی وجه سے مدل کوفیل ک حگه و کسر لکھنے لگے۔ ال کے والد کانام سجان خان تھا۔ وکیل اختر ایک تربہ تھوری اصلی گھیا، بهارىمى سىمى ١٩ ١٩ و كوميدا موك كقيد ابتدائ تعليم كا وكري من موى بها ل مے کلکتہ بنیج اور مدرسہ عالمیہ سے ۲ م و و و من اسکول فائنل کو فرے معدمنول کالے کلکتہ سے فی اے اور محواسی بونبورس سے نادیے و تدرالیسلای میں ایم اے کی مندھاصل کی۔ انبی كالح بى مي عقى كمنيسركا حلم وا علاج معالج سع بظا برطفيك موسك مكن مواوم مرداً ہے کہ مرض جڑسے بنیں گیا تھا۔ ایم اے کے معداسلامیہ ای اسکول اکا کتمی مرصانے لك ؛ جندے بعد، ١٩١٤ ميں كلكت مدرسے كمير ماسط مقرب كر اى دوران مي م ص عود كرة يا ادراب كے جان ليوا فابت موار شاعى كالج كے ذمانے ميں شروع كى اورآغادي الله كالے كا ستادير وفليرع باس الله فاك

بيؤد (ف ٩٩٩٩) بي سے اصلاح بي لي بعد كوانفول نے اسے آب يراعما د كركے يملسانىقطى كرديا - ان كى نظول اور غولوں ميں جدت اور نيا المنگ سے -آگے بڑھنے کے بین امکانات مخفے۔اگر زندگی وفاکرتی اتو لفیناً ترتی کوتے امکین موت محصی و مُقِبِهُ بن مجور کلام ان کی زندگی میں مرتب بنیں ہوا ' ادرغالباً کلام مقدار میں کچھر زیاد وگھی تنہیں ۔ ان کے احباب اسے تعمیط کر' دائردں کی تنکست 'کے عنوا سے جید انکاانظام کرد ہے ہیں ۔ اب چند شر لاحظموں: مندر ول مسجدول اور گرجول شوالول كوتم حس طرح جا ہوممار کو دو اس لے کہ تم توردزازل سے کتنے معبود کتنے معابد سناتے۔ \_ مطلق مطاتے بناتے چلے آدہے ہو اس لے کہ تھیں اب خلاؤ سي معنى تصرما ذى كافن أجكام مگرا ہے وس درا زعم تحقیق و تخلیق سے پو تھو کو یہ بتا و دوزاول سے اب مک خون كاكونى قطره سنايات تمنة ؟ الركوى دا بربه بنيس موتا كادوال در بدر بنيس موتا ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کے ہرے یہ سمزیس ہوتا صرف درسی کتاب بر صفے سے آدی دیدہ ور بنیس ہوتا

حب كاشت كا كمر نهيس موتا منك ده بينكاب ادردل ير اس میں کوئی تمر تہمیں ہوتا سے کا بود الکاکے دیکھال تم سے کھھ اور گر بہنیں ہوتا دوسردل بركما كردة تنقتيد فرق عيب دمنر نهين بوتا ا ہے دہ توگ جن کی نظرد ل میں كون آب خو دنگر تهنس مبوتا حن دالول به کیمهنیں موقوت تنّاوُں کی کو مدّھم ہ کرتے ہم توکیا کرتے نِرُدُکُ آندهیال' ان کانغافل آن مجود<sup>ی</sup> دل كااب حال لعجب سيخ بإرو! منكر عيش وطرب ہے، يا مروا م سنعود نے کبیا بہنا دیا جھ کو مذغير كفاك مذابنا لكرتيمبلا مجوكو سمجر رہے ہو، توسمجھوٹنگتہ یا مجھ کو كوى سبب بى سرد مرز جوملها مو س یہ نینتے ہوئے ہونٹوں کو سکنے کی سزاہے اب من کمال آنکھوں می شعلد ساکھا یوں تو تہنا ان میں گھرائے ہمست س کے لوگوں سے تھی کچھنیا کے بہت عجب شوراس کی بھا ہوں میں تھا عجب فامش اس کے بدنٹوں یہ تقی يە زىس م يە بېت ئىگەسىم بورك د درگی دست تنه منگ دسی بروبرسول دور ہے کھے میرے سمایے ہمن ير بنيس معادم كدكيا باست محقى محسى صورت كوئي صوريت نكا لو مجھے بے موت مرنے سے مجیا لو اس شخص کے عمم کا کوئ اندازہ لگائے جس کو تھی رونے ہوئے دیکھا کئی نے بوخ دسے متورہ لے ہی دہ دھوکھائے ہی سرقدي دا وطاب مي دل بركتا جاي بو معى كرنا بو ده كركر ردية ل كى داي سوچنے والاسمبیٹہ سوجیارہ جائے ہی "أَكْلِينْ تَنْدِي صِهِاسِ لَكِفِلاطِكْ رِيّ يا دُسُن يارس ال ول ك كيفيت مذيو ي اس كى برزم نا دسے اختر المفول حرب في بوں لکے ہوجیسے دل سینے میں بھیا جائے ہو ده آبي جائے وال كو كمال بھا دنگا ين اين كوس تورمة المول كورك ك

# مبال تبثيراحمد

لا مورك مضافات بي ايك قصب باغبا بنوره بيربيال كى مياك مي اي د جامت توك ادقی سن بی اور ملی خدمات کے بیے معروف ہے ۔ ای خاندان کے ایک گل مرمیدمیا ل شاہرین ما اول موے میں ۔ کیسی زانے می نجاب حیف کورٹ کے جے رہے تھے ،وس سے عام طورات زياب س ميال شابري كي مصمترورموع حييس شابرين كوراله مرارى نظام الدين السي فضل نردك تقاوردادا مواوى قاد كيش حقدعالم اورجارا رنجنت تنگه كے عبد میں شاہی خا ندان كے نونها لوں كے اشاوا و را ماليق رہے تھے۔ وہ شاعر تھی تھے، نادرخلص تھا ۔ صبتس ثبا يدن بھي شعر كہتے تھے، ہما ہيں ان كالحلص تھا۔ ان كالمجموعہ كلام حذبات كعنوان سے ان كى وفات كے بعدال كے صاحرا شهميال بشراحد في شاكع كيا تھا . بالون كا اجولاني ١٩١٨ وكوانتفال موارا قبال في الدينج وفات كمي: درگلتان دہر سمایون محت سے سم مشال شبنم وجوں اوے کل وسید مى حُين عندليب خش آمناك سال و "علام فصيح" زبر حار" سُوستنيد (אדא: צדו)

#### - ذكرة معامرين

انفیس میاں شاہرین کے اکلونے بیٹے میاں بیٹر احد تھے جن کا بھی تجھیلے و نوں سوار ہے اور ہے اور ہے اور تھے اور تھ ۱۱۹۱۱ء شام کے دفت لاہو ہیں انتقال ہوگیا ۔ وفات کے وقت ۱۱۹۸ کی عظمی میان کرا مرحوم کے ساتھ گویا ہماری تھیلی سنل کی تمرافت اور مثانت ، وضعدا ری اور ترکو کو ازی کا جنازہ اٹھ گئیا۔ انا للتہ واقعون ،

میال بیرا احد ۱۹ مادی ۱۹ مراح کواپنے خاندانی مکان ۱۹ غبابینوره سی بیرا مور کے ۔ اعفوں نے تعلیم کے احتدائی مراحل لامبوری مکل کے ۔ ۱۹ اوائوس گورنمنٹ کا بی (لامبر) مفول نے احتمال کا احتمال باس کرنے کے بعد ولایت جیلے گئے ۔ وہاں داڈھم کا بی اکسفرڈ سے اول میں اس کرنے کے بعد ولایت جیلے گئے ۔ وہاں داڈھم کا بی اکسفرڈ سے ۱۹۱۴ میں بی اس کرنے میں بیار اوائی کی مندلی او ماس سال کے تا دیج کے ام طلبہ سیاتوں اور ایس کی بعد ۱۹۱۴ میں لندن سے بیرسٹری کا امتحال دیا داس سی کا میا بی کے لعبد دارس ولن جیلے آئے۔ او لائون دے بیال اعر ازی طور کیا سلامیہ کا رہے میں تا دیج بیر شرحاتے دائیں ولن جیلے آئے۔ او لائون دے بیال اعر ازی طور کیا سلامیہ کا رہے میں تا دیج بیرائی میں تا دی تا میں تا دی تا میں تا دی تا میں تا دی تا میں تا دو تا میں تا دیکا میں تا میں تا میں تا دی تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا دیا تا میں تار تا میں تا م

شری کیتے تھے۔ زارتخلص تھا۔ بہلے گراؤل الجبرخوان کے ہردے میں سرعبوالقادر دف مدہ ۱۹۹۶) کے اسما مے خزن میں نیزی مضمون تھی تھتے رہے۔ جنوری ۱۹۲۳ واس ابنے دالدم حوم کے تخلص کی مناسبت سے الم مردم کا اول جادی کیا۔ اس کے ہراوے یہ شعر تھی تیا تھا اس مردم می کا تھا!

یک روم م با مان . انگفو، وگر هرست بنهی موگا بیمر کهی دولارد، زیار حیال تبیامت کی حیل گیا

ہایوں ہاری زبان کا صف او ل کا دسالہ تھا۔ کیا یہ کچھ کم امتیا دکی بات ہے کہ اس یہ کوئی ایسی نظم اُ غز ل کھی بنہ ہے ہی ہجس ہی لفظ اُدِسہ استعمال موا ہو ہی احتیاطاور مدکھ دکھاؤ میاں بنیراحد کی بوری زندگی کی علامت ہے۔ ہمایوں صرسال کا ددوکی شانداد خدات مرامخام دینے کے بعدے 190ء میں بند موگیا۔

مهال بشیراحمد فی ادودکی ترویج کے لیے ۳۹ و ۱۹ سی انجن ادور بنجاب کی بنیاد کھی تھی۔
اس کا اصل مقصد فوجوا کول میں علم وادب کا دوق اور تحقیق کا شغف پیدا کرنا تھا ،
دو مختلف او قات میں علی گڑھ مسلم و نیورسی کے رکن ، نیجاب یو شورسی لا مورد ، کے فیاد (۱۹۳۹) ، مورسی کا فیاد (۱۹۳۹) کی ادوری منتظمہ کے رکن میں دسے ۔

برزاد بیاسی بگ دودکا تھا اور بھران کے فائدان بی تو بیاست اور سلم لیگ کے دن دا بھر چرچ دہتے تھے برمیاں تحریف ان کے جہا اور جربز دگواد تھے ۔ (ان کی بھر گئیتی اُ دامر محمد شیغ کی جھوٹی جا جزادی اور جہان اُ را بھر شاہ او ا نہ کی جھوٹی بہن ہیں ) بسیا دیگے کے مار چرک اور جہان اُ را بھر کی دھیں بیاکتان کی قرار داد منظور موائی تھی ارب اور کی دھیں بیاکتان کی قرار داد منظور موائی تھی کہ سما میک کے میاس اُ تنظامیہ کے سکر میاں بشتے احری تھے ۔ وہ مہم 19 ہے ہم اور بھر اور کے تھی رکن کے میں کھی ترکی مال باتے راحری تھے اور مہم ہواء سے ہم اور بھی اور اس سلسلے کی مرکزی عاملہ کے دکن تھی دیا دارت کے خلاف تھے کے سی بھی ترکی ہے ، اور اس سلسلے میں فورت نے دور بر تک کے دور اور میں بیاکتان کی نسل کے بعید دہ وہ 19 واء میں ترکیا میں ایک نسل کے بعید دہ وہ 19 واء میں ترکیا میں ایک نسل کے دور میان دورتا نہ معا ہرے پر اختیان کے جہدر سفا دورتا نہ معا ہرے پر اختیان کے جہدر سفا دی ہی کہ تھے مواثر تھی ۔ گئے ۔

انعوں نے انبوالی آیام ب (اسچ سے کوئی عالیس سال بہلے) اپنے فلسفیانہ مضایین کا ایک مجور اطلبی زندگی کے ام مسے شائع کیا تھا۔ اس میں دو زمرہ کے واقعات جولھ برت افرونی نتائے اخذ کیے ہیں، وہ آھیں کا صحتہ تھا۔ کتا ب کی ظاہری شکل وصورت بھی بہت ورزہ تھی ، جوان دون ادودکتا اول کے لیے غیر عمد لی بات تھی ۔ اپنے والدکی سوانحم کی انگریزی میں مرتب کی تھی باس مرتب کی تھی باس میں ان کی تقریر میں جی شامل ہیں۔ ایک کتاب کا دنا مراسلام اسکام میں سے۔ اسلامی سیاست سے تعلق بھی ہمسلانوں کا ماضی احل دور شفیل ایک اب ایک باب مرجود ہے۔ اسلامی سیاست سے تعلق بھی ہمسلانوں کا ماضی احل دور شفیل ایک اسلام مرجود ہے و مضامین کا بہت سے تعلق بھی ہمسلانوں کا ماضی احل دور شفیل ایک ایک اسلام مرجود ہے و مضامین کا بہت سے تعلق بھی ہمسلانوں کا ماضی محفوظ ہے۔

#### " نزوهٔ معاصرین

اولاد جمانی س ایک بیل (منظر بینیر) اور دو بینیان (دفعت جهان اور تروت جهان) ان مسعیاد کا دبیر۔ انتقال ۱۹ اور ۱۹۷۶ و لا بورکے مکان (المنظر) میں مبواتھا المیکن الشراکط دن (۲ ماد چ) باغیابنوره گئی ۔ جہال ان کے خاندانی قبرسان میں تدفین عل بین ائی۔

# عبرالقا درسروری (بروقسیسر)

ید دنیسرعبدالقاد رسردری هماحب کے دالدحاجی محرر فرزوا مرا عام الم حیدر کا دیس جینیت
ما دنیل شامرے (غالباً او ادب) بیلانم دہے۔ بیال ان کے دعے دفیف خواروں کے
ام کیاد نے کاکام میردتھا۔ اس فلل اس فایری کے بیاں ان کے دعے دفیف خواروں کے
چیورا اسروی ها حب ان کی دومری بیوی کے لطن سے 19 اگست ۲۰۹۱ کو حید آبادس بیا
چیورا اسروی ها حب ان کی دومری بیوی کے لطن سے 19 اگست ۲۰۹۱ کو حید آبادس بیا
ہوئے۔ عرف اوروائسی داردد کی اسلائی تعلیم اپنے بڑے علاقی بھان مولوی محدصفر سے
ہائی ۔ اسکول جلنے کے قابل موسئ کو تعلق مواس سے موتے موٹ بالا خرسی بائی اسول
سے دسویں درجے کی مند حاصل کی اور 19 وا ویسائی ایل بی (یعنی دکالت) کے استان بیاس سے
ایم اس مرحوم ڈواکٹر می الدین قادری ذور ان کے ہم جاعت تھے۔ ایڈ یرٹی سی آب و
سائٹ مرادوں اور 19 وا وی میدالدین بیار بی زاف می 19 وی کے باعث کی رفضت کی تعدیم کی موصل کی اور ان کی می اس سے
مور شعبہ ادروں اور 19 وا وی میدالدی صدر شعبہ مقرر مو سے تھے بیاری کے باعث کی رفضت کی اور ان کی گاروں کی عبدالحق صدر شعبہ مقرر موسئے تھے بیاری کے باعث کمی رفضت کے اور ان کی گاروں کی عبدالحق صدر شعبہ مقرر موسئے تھے بیاری کے باعث کمی موضوں کو گاروں کی گاروں کی گاروں کی عبدالحق صدر شعبہ مقرر موسئے تھے بیاری کے باعث کمی موضوں کی گاروں کی گاروں کی میکاروں کی عبدالحق صدر شعبہ مقرر موسئے تھے بیاری کے باعث کمی موضوں کی گاروں کی گاروں کی کروں کی کاروں کی جگاروں کی عبدالحق صدر شعبہ مقرر موسئے تھے بیاری کے وقت سفارش کر گئے کو کروں کی کھیکھروں کی عبدالحق صدر شعبہ مقرر موسئے تھے بیاری کو دو تو ان کی عبدالحق صدر شعبہ مقرر موسئے تھے بیارے کو تو تو ان کاروں کی گاروں کی گاروں کو کو کو کو کھیکھروں کی موسئے کی کاروں کی کو کو کو کو کھیکھروں کے میں کو کو کو کو کھیکھروں کی کو کھیکھروں کی کھیکھروں کی کو کھیکھروں کی کھیکھروں کی کو کھیکھروں کی کو کھیکھروں کی کھیکھروں کی کھیکھروں کو کھیکھروں کو کھیکھروں کو کھیکھروں کی کھیکھروں کی کھیکھروں کی کھیکھروں کو کھیکھروں کے کو کھیکھروں کی کھیکھروں کی کھیکھروں کو کھیکھروں کو کھیکھروں کو کھیکھروں کو کھروں کے کھیکھروں کے کھیکھروں کے کھیکھروں کی کھیکھروں کے کھیکھروں کو کھیکھروں کے کھیکھروں کی کھیکھروں کے کھروں کے کھیکھروں کی کھیکھروں کی کھیکھروں کی کھروں کے کھر

مردرى صاحب كوشييس مرد كارير وندير مقرركر ديا طبئ جنابخ مرورى صاحب سال حامعً عنما سنرس مرد گارم وفعير اردد كي عبدك يونا لز بوك ادراس طرح اب السي مووى عبدائن كرائح كام كرف كالوقع لا و ده بهال ١٩١٧ ع كدي - ١٩ ١٩ م ١٩ سيمرو رى صا كاميسور يوميوري يشعبه ا دُوك صارت اوريد فليسرى يرتقر موكيا. اعقول نے اپنے حوساً دوان قیام سوری اس بینوری ساددو کاحیثیت محکر رنے کے لیے بہت کام کیا - ایم اے كدرج كعلوائ أجب سي شعب كاكام وسيع ترمو كليا . ادد د كے نصاب كے بي كلب شب ا كرداس تاكتعلىم كامعياد ملندم و- مه 19 وسيان كى مادريسي صدر تعب كى حكف كى مونيُ، تواس كي ميكياش الفيس كي كني بحس مرده ميرراً بإدوائيس الحيط - وه تيره مرس لعد ١٩٩١ یں ہیں سے نبش را لازمن سے سکردش موئے۔ ستمر ۱۹۷۷ وسی ڈاکٹر می الدین قادری زور کا سرننگریں انتقال ہو گیا۔ جہاں وہ وا<sup>۱۹۷</sup> سے اردوا درفارس کے اور سے کا بچوٹ شعبہ کے صدر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے . اب اصحاب مجاز کی نظافتی بسروری صاحب بریری اورلون ۱۹۲۳ عی ده مریر بنج کئے۔ بہال سے دہ جا دوں کی تعطیلات کے زائے میں اپنے وطن چلے آتے تھے جنا مخداب کے تھی تی ادرجيداً ما دي قيام را وه هرما رج كوميداً بادس مريكرك فيدوا نه موك واستى ولادر مول قبام كبااور وارج كونر كريسي الكادن (الارج ) لينورس كا راى دات دلكادوره برااع ممك ابت موا- المارح اعواءرات ساره دى ي الدكوسادے موے الدر المراز عاد جمعہ حنازہ اٹھااوران کے سکن (جوا برنگر) کے قریب س ایک ويان مے قبرستان من الفيس ميروخاك كردياكيا خياب نور الله حيداً ما دى (ملميذ طيل عجو) أند كر تخرج سے حسب دي ادري وفات كي ہے : دوادی نامور، ده سیکر خلق دکر م بے جاگراس کے غمین خون انھوں سے ج نویس ده اوری جانے، آوم واسال یہ عبد قادر مروری کی سے حبّت کئے (1941=9-19A-)

ا تفول نے اپنی زندگی میں دوسکاح کیے۔ مہلی شادی ان کی طالبعلمی کے ذیائے د ۲۹ کا ۱۹ اى من مودى فني ميكن برميم ويره مال بعد است تي ها مك دود دوي ي جيور كوراغ مفادتت دي تنس فربيره كلثوم ايم-ايم-اي اع بي جودنميتا جها ودياله محيدراً با دميس ع في يره ها تي مي ويي يحي مي - د دمرا بكاح الفول تربيت دن بعد ١٩ ١٩ مي كيا تقار ان سے بی ماشا الشرمین الاسے اور دولو کیاں یا دگار میں۔ مردر كاصاحب كوارد وتصنيف وتاليف كاشوق زمام طالبعلى سے عقا مليم موم ابنے طلب سے بہت مجتت کرتے تھے اور موہمار نوجوانوں کی تعلیم د ترمین برخاص اوجر دينے تھے۔ يہ امرواقع ہے كه زوداورسرورى كانصىنى شوق سلىم كى كے مائد عاطفت میں بردان بر صا- بلکرسردری صاحب نے اپنے والدکے نام کی دیا بت سے سروری كى نىبىن كى سلىم كے ايا يران تياركى تقى . مرودى صاحب كىسب سيهلى تصنيف" دنيات افسانه" بي الفول في الم اے یاس کرنے کے بعد شائع کی تھی دحید آباد، ١٩٢٤)۔ اس کا دومراصد بعب د کو شائع موا ( ۱۹ ۲۹ ) جس مين كر داد اور افسانه" كي علق بجث بعيد أي ذما ف میں اکفوں نے بعض احباب سے دوسری زبانوں سے مقل کر داکے افسانوں کے جار مجوع كلي ثنائع كيه كفه: قديم انسانه بجيني اورجايا في افساني اذ افتخاد الدين و فيض محد (٣٠ ١٩٤)؛ انگريزي افسانے؛ فرانسي افسانے اورع بزاہر (٣٣ ١٩٤)-وه امک نہ انے نک حید آباد کے ما سنامے مکتبہ کے مدیر دہے تھے۔ یہ اضانے پہلے ذیتاً و قتاً و ہں شائع ہوئے؛ بید کو انفیس کتابی شکل دے دی گئی ، جب وہ عماینہ وہور ك شعبه اردد سينملك موك ؛ تو الفول في سير مداردو شاعى "تصنيف ك (١٩٢٢)-ایک لحاظ سے بیکتاب حالی کے"مقدمہ شود شاعی" کا تمہے۔ یہ اس کے بعد بھی تى مرتبه دل اورلامورسے شانع بولى ب

ڈ اکٹر زور اوائل ام 19ءمیں بوری سے اعلیٰ تعلیم صاصل کرکے وطن واپس آئے اور حامجہ عثما سند كے شعبہ اردوسى ميں ان كاللى تقرر موار جساك ميان موا ، مولوى عبدالحق اس زملنے میں صدر شعبہ تھے۔ وہ الجن ترقی اردو کے سکتر اور الجن کے شہرہ آفاق تماہی رسالے اددوك مريرهي عظ معدامعلوم كيونك وكن كاديول كويه برگانى بيدا مولئ كرمولوى صاحب موصوت مقامی معتنفول کی مناسب وصله افز ای بنین کرتے - زوراد دسروری كن مائط البعلى سے باہمى دوستانة تعلقات عقم - الفول فياس خيال كوموا دى اوركين احباب كے سائق مشورہ كرنے كے بعد طے كياكہ دكئى اور دكنيات اور دكن اويبول كے فرفع کے پلے امک الگ ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بینا بخد اس منصوبے کے تحبیت جنورى ١٩١١ع من ادارة ادميات اددوك بنياد والحيل - اس كاولين باني يا خ عض هے: ڈاکٹرمی الدین قادری زور ( منسمبر۱۹۹۷ع) بر دفعیر عبدالقاد رسروری بر دفعیر عبدالمجيد صديقي، نصبرالدين إلتمي انت تمبر ١٩١٩)، اودمولوي عبدالقد يرصديقي، مدَّن شعبُه دينيات بجامعُه عثمانيه رون اوائل کو۳۹ و ۱۶)- کما نهيس جاسکتا کوان صحا٠ كانك وستبهر كس حديك جائزاد ديج كفار ليكن يحطي بهمال من ال اداد يا ار دو کی ترقی و ترویج انصنیف و تالیف اور مخطوطات کے تحفظ و تدومن کے سلیلے میں جو شانداد نفد مات سرانجام دى من ده تاريخ ادب ددوكاروس باب من ادراردددالو كواس برفز كزالحاسيد ادارهٔ ادبیان ادوه کی طون سے مردری صاحب کی پر تمامیں شائع ہوئیں : سراج

کے کلام کا انتخاب سرج سخن دے عروم اس کی شاع کی اددو منوی کا ارتقار ١٩١٩)؛ افا ذل كالمجوعه: دات كالجعولاادرديرًا فاند ١٩٣١)؛ اردد كى ادبى تاريخ (م م 19 مر) - امك كتاب زبان ادر علم زبان مجلس تحقيقات حيدرآباد في أن كي على ( ١٩٥٦ع ) - اس كاووسرا الريش المي يارسال ثائع بوافي نواب يوسعت على خان سالارجنگ سوم (ن ٢ م ١٩ ع) حيدر آباد كي سين امير عظ - ما لادجنگ ميوزيم الخيس في جم كيا كفار وه علم دادب اورنون لطيف كيف رسااوریا رکھ کھے؛ دمی زبان کے کئی انول رس ایٹے کیا بخانے میں جمع کے تھے تعین احاب كم منود ع مع المعول في دم ١٩ عمر التاعث دهي مخطوطات فائم كى بجس كا مقعداس كے نام سے عيا ل ہے مرددى مرح م كلى اس كى مجلى عالمه كے دكن کتے۔ انھوں نے اس مجلس کے لیے یہ کتا ہیں مرتب گیس: پھولین از ابن نشاطی دے ہے۔ تصربنيظيراتمنعتي د > صورحى مكليات سراح (> ٥ ١١٥) -الحفول في اين قيام ميود كرزمان من نواب حيد على خال دف ١٢٨١١ع ك منتى وتاب دائے سبقت كى براض وتاب فن كے عنوان سے مرتب كى تقى ميوري ا کے صوفی بزرگ شاہ صدر الدین گذرے ہیں۔ ان کا تصنیف کردہ ایک رسالہ مراة الاسرادا وستبرد إلى النسي محفوظ ره كباسي مرددى صاحب في است مجى مرتب كركے ثنائع كالخا۔ سرنيگر د مختمير، كے قيام كا غره تين كتابي تفيس الشمير كے دواديب و د بھاكى دي الت بركوبال حسته ادرمالك رام سالك) رحيدرآباده ۲۹۱۹) ادر تغييس فارى اد ك تاريخ رحيدة باد ١٩١٨ع ، الخول في رياست كتمييس اردوادب ك تاريخ بي الحكامي الماريخ آخرى لما قات كردد ان مي الفول في بنايا تفاكر تقريراً .. وصفات الحطيما عليم مين اس کامود و کیول اکیری، سرنگر کی تحویل میں ہے۔ اسے حلیاتنا نع کو دینا جا ہیے۔

# قىس بنارى، نىشى ئىيومورت لال

ان کے بزرگوں کا دطن صلع جو نیبور کا قصبہ منٹر ما ہموں رصلع جو نیور ) تھا۔ یہاں ا ن کی کھوزین تھی ادر تھینی باٹری وربعے معامش تھا تیس کے والزمشی گنیت سہا ہے تقريبًا اكي صدى بينيراس كا دُن سيقل مكان كرك بنادس يط آك عقر ووقوم كرسر بواستود كانستها ادريميت كالخاط سؤاتض أدبس تقادراس فن كمامرن مي ان كاشكار بوتا بنقا- اس سے انفوں نے خاصى برى جا دادىيداكى تقى-تىدى ١٩٠٩مى بنادس مى سدا موك - ابنداى تعلىم كے بعد كومنز كالى ميني اللي یرده زار ہے، جب انگر مزی حکومت کے خلات ہاری جنگ آزادی اینے شاب پر تحتی فیس نے بھی ترک مولات کی تر یک پرلتیک کھااور تعلیم بھیوٹر ، کا نگرس میں شال موسية - اس سلسليس فيدومند كاصوبين كفي برداشت كارسشت كفهى استوادن موسكا-تنتعرونناع ئ سے دلیے بھی ای زیانے میں سیدا ہوئی الیکن صرف پڑھنے اور سننے کی صد تک - ایک مشاوے میں اتفاق سے ملاقات بنا دس کے شہورامل دل شاء شاہ س

لالصوفى دف جون ٢٧٩ ١٤) سعم وكئ عسوفى مارك مروم وديراعظم ترى لال بها در شاستری (من جنوری ۱۹۶۱م) کے حقیقی ماموں تھے؛ شامتری کی تعلیم تربیت بھی صوفی کے سالیہ عاطفت میں ہوئ تھی۔ دہ ایک ذیانے تک در سط کے ط عرط سط المعلى المعرية على عنون خودر حمت بنارس دن م م ١٩٥١ مرم ١٩٣٥ - ١٩٣١) الميذداغ كے شاكرد تھے۔ عض نوجوان نيس كى صوفى سے ملاقات كانيتي يہ كاكان کے اندر کی خوابیرہ شوی تو نیں میداد ہوگئیں۔ انھوں نے تیس تخلص اختیار کیا اور صونی سے اصلاح کینے لگے۔

بونكه والدك ترك سے الحي خاصى آمرنى موجاتى تفى اس ليفكرمعاش ال كے شوق کی راہ میں تھیں جائل نہیں ہوئی۔ شائری اور شراب ان کے دوشوق زندگی کے ساتھ بنھے۔ انزس کھر پرنیان سے دہنے لگے تھے۔ اس پر انز پردیس کی حکومت نے ان کا ۵ ،

ردميه ما منه وطيفه زا د بي مقرر كر ديا كقا-

انوس ككلام شائع مني مهدا ، حالا نكف يمكليات موجود ، اگر جرمب اصنات تخن \_غ ل ، نظم و باعی ، قطعه \_ میں طبع آزمائی ک میکن ان کاصلی میدان عز ل عى- ١٢ يريل ١١ ١٩ كو بنارس مين انتقال كيا - احباب ا درشا گر دو كامبت مراحلقه ان کے سوگوارد ال میں ہے۔

ان كے كلام سي جذبے كى شدت اور والهاندين ہے، جواثر سے خالى بہنيں۔ برطھنے ميں بهي الله وانتكى كاعالم تفا بجند شعرسنيه:

ميرى مينات تغرف مرزان آرزو ك بن ايان كن إكياب بدراز آرزو اب قیس آس گیا مول استانے مرت کی دے کو سکو ادا ہوگی ناز ارزو! كتة نغول سے بھواہے میراسا نرآ رزد! اس مھی ہو الہنس ہے استیار آرزد

کنے جزیے موجزن میں دیرہ ودل می مر ترے طوے میرے بحدے براعالم مرادل

# یں دہی ہوں قبیں ج تیری بردات ہی ہوتیقت کو جمعتا ہے مجاز آرزو

کھر میں توہنیں گر دش ایام ہے جا اک نعرہ متاہ ہے انجام ہیے جا ہرسانس بچھے دی ہے پیغام ہیے جا ترب لیے ہے دحد کا منگام ہیے جا منصور کے سامے میں سرام ہیے جا گنام می اجتماعے انو گنام ہیے جا

ائیس! وشے کاہراک جام ہے جا کو ترکی خودی مجمعے سے ناشام ہیں جا جس زبیت میں کی غربنیں ، دہ زبیت میں تیرے ہی لیے سا دی فضا بھوم دہی ہے تیرے ہی لیے سا دی فضا بھوم دہی ہے گھرکو توانالحق کی صدار طور ندر ہی ہے ای موش کے بندوں میں ترانام ہمیں ہے

نگاه تونے تھے لی ' نسانہ سے ہوگیا مزامی حن می توسیے بدل گیا بدل گیا نگاه تونے دال دی تو زندگی نئی ملی عفایر مست و دست کود فایرست کیا کریا

نوشى لمن توكيا موا، جوعم الانوكريا موا

ا گرشووش ب توزندگی حسین سے

اب آوا بال محبت ہے انگاہ کاری تبلا تعلیم نیری خود مشائی انو دسری عرفریب آراموی تیری گاہ سامی ہرنظ سے نقنہ بردر سرادا جاددگری اے مری جات تعزی ایک ادا نے لیک ادا ہے لیک ادا ہے لیک ادا ہے این نظر اللہ میں جات نظر اللہ میں جات نظر اللہ میں اللہ میں

ستم کی ہرا داکوالتفات مجنے آئے ہیں تھاری دین کو تبرکات مجتے آھے ہیں م المرغم مات كوجات كمية آئے مي توشی لی نوشی مهی جوعم ملا توعنسه سهی - ذكرة معاصرين

جہاں کے ذری ذری میں تھاداحن ہیں۔ اس جہاں کو اگر بے تبات ہوئے ہیں جوں کوساتھ میں ہے بیخودی کے ساویر ہم میٹرنسین اپنے دل کا بات مجمع آئے ہیں مذبو چر مجم سے المبی صبح زندگی کیا ہے ۔ مجھے بتا وُنگا اے دوست! این تا) کے بعد غِنج دَكُلُ أَوْ لِلْ الوسل محبّت مذمل ودست كلي اليه مل اجن سطبعت على اميديه دنيا قائم ب اورجو كوكى اسيربي جوجوكو طاديق تم ك قرمت من ك ده عيربي ملتے نہیں مراج ول ببقرار کے دیوانہ جسے کم دیا تم نے پکار کے الفيس كويمارك بس في ترد وهوك بهال جال ترى برجائيال لمي مجرك مريم وقت كى بكاراج بهى بواس طرح عين اير صليب كى دات بهدادان

صلع شاہجها بنورس ایک تصبرتلر سے بہیں سشبعہ سادات کے ایک متاز دسی گھرانے میں ام ایریل مو 19 کو سیرا ہوئے تعلیم اینے فاندان کے ماحول اور دوایات کے پیش نظر نزاری رس ادراس میں تکیل کے درجے مگ سنے ۔ وہ مدرسته عالميدراميور کے فادغ التھیل تھے۔ ولی فادی کے بعد الگریزی کی طوف متوجم موسے ادراس میں تجی اتن انھی ہمادت سیدا کولی کہ انگریزی کی اعلیٰ اور دقیق کتا بوں سے بَلا تکھٹ استیفا كوسكنة تحقيه ان تبنول زبا نول مين ان كامطالعهبت وسيع كفا- دريورمعاسش مرسى عقا - ده ١٨ برس مك جولي كالج الكفتويس برهات رسيادر ميس سملاز سے سکدوش ہوتے . افول کر اتھیں سازگار ماحل سبرنہ ہوا اوران کی نا بلیت ادرجولالي طبع كوافي جويرد كهانے كے ليے بورامبران ما اور منتب يا بے كے وہ محقق اورادیب، نقا داور ما برلغات تقر، بهاری زبان کا دامن ان کی تگارشات سے مالا مال ہوسکتا تھا۔ جوبل كالح بين ان كريم كارول مين حامر الشرافسر (اردو) اورعلى عباس مين ذايخ)

اودخوا جدا ورسين د انگريزي بيقيه نواجرا ورسين في ايك ذيك ايام ادب ولكونس المي يجوم احيدم معنام في المحسطة المحرية من مالي مردد ممايد وغيره سف خاص تہرت یای - ادب کے ایڈ سراعظر میں تھے۔ اسى زمانے میں دوزن مو گئے : علماء اور صدیدی - انتر بیدازاد خیال تقے ادر ندامت کے مخالف بینا بخرا کفوں نے جدیدی گردہ کی تائبرکی المرین ادر على عباس بني على ال عن ال كرسالة كقيد الفيل الأمين المرسين في المرسين في المرسين كعنوان سالك ضمون كها بجس من رواين نظرب سے الخوات كا - اس كا جواب فييهو سككالج ملطان المدارس كرمدس مولوى سيرعبدا كين خطق في ديا يهرتو سخت دن يرا ١٠ س مناقف بين المرسين كوساراموا دا نفرها حني مياك اعقاء اگرچه حکومت کے ملازم تھے امکن متدمیر قوم بردد بر متر توک دور تامرم فراد ( تھنٹو) مِن متردلبرال عنوان كام زاحيه كالم "كل افتال ك قلم سے " عصة رہے تحقیق كلى قیمی قیمی ان کا ما نفر ساتے تھے۔ ان مصامین میں یہ وک جی کھو ل کومکومت خلات لے دے و فی عظے مرفراز مشیعہ کا نوٹس کا اخیاد نفا اورخواجہ اسدائٹراس راس کے الرسريق كانفسس كيمانقلاب بيدا موكاادروال دويارشان بن تبين - اس المكش من استركى وكرى كے ما كھے كئى . اسد في ال كياكہ اختراد ديني جي ان كے مخالف ہیں - الخول نے برلہ سینے کی خاط ان کے وہ میو دات جن میں ان لوگوں نے حكومت بركمة ميني كي في حكومت كيوالي كرديد - كوكسا عقا، تهككر كي اورددنو المانهت سے الگ كرديے كئے تنسيى دورا فركا حكومت ميں بہت رسوخ تھا۔ان كے دوسنوں نے بیج بچاؤ کیا۔ بارے احکومت نے برطرفی کا حکم دالیں لے لیا اور بات تادیے برس گئی سے بین غاز بیور بھیے گئے ادراختر شاہما بیور۔ ده مرتول سرفرازمین محاسبے کے عنوان کے کخت مسمبر" کے نام سے تبھرے اور

علی ادنی کات می نصفے رہے۔ لنت بر اہرانہ قدرت علی ادرجا نظہ بے بیاہ تھا۔ مراج کے دیکھ بغیر آفل مراح افکار مردافتہ ایسا افل دول نصفے تفکد اعتراض کی کے انتقاب ہمیں الحصت المحت مقارات سلط میں ان کے کئی معرکے یادگا دائیں جن میں حامدال رافدراور مجنول گودھ بور سے خطاب نام طور مرقابل و کر ہے۔

وہ بہت دن سے بیار پیلے آرہے کے ۔ انھیں بڑت سے نشار دم کا تکلیف: دہ مارات لات کھا۔ اور حب اس کا دورہ پڑتا تھا ، وہ از کا درفتہ ہو جائے گئے۔ بارسال ابرل بین دل نے بھی سا بھ بھوڑ دیا۔ جب حلہ ہوا ، تو طرام بدوراسیتال ، لکھفنٹو میں علاج کی خص سے داخل ہو سے اور اجھے ہو کر دائیں مکان برآ گئے۔ نیکن اب سیر حا ہا تھا اور اور مفلون ہو گئے۔ سابھ ہی بیٹ میں ایک طلح اور ادم وگئ ، جو ڈاکٹر دن کی شخیص یا وک مفلون ہو گئے۔ سابھ ہی بیٹ میں ایک طلح اور ادم وگئ ، جو ڈاکٹر دن کی شخیص کے مطابق کسنسر نا بت ہوئی۔ جب حالت خواب ہونے کے اللہ کو بیار سے ہوئی۔ اس دہیں بردھ کے دن ۱۱ ابریل ۱۹ م صبح بونے ہوئے اللہ کو بیار سے ہوئے۔ اس

ون جدیفاکی شاہ بھا بیور منتقل کیا گیا ، جہاں شام کوخاندان قرستان واقع مہم رکڑھی میں تدفیق عل میں آئی۔

و وبيع د آ قاب اخر اور مهل اخری اندا یک بیشی این جهانی یا دگار مجودی برای بييط آفتاب اختر كا رحى انركالي ونا ابجها نبوديس مردس مي - نونه كلام الاحظرمو: توبه أ ذوق باده ارمن شيشه وساية س میرابیده قیدی سائب در جانا مذہب مسكرا تابى رسيع ماد تات د برا ا بیاد بوانه حقیقت میں بڑا فرزانہ ہے ده ترے شوریده سرکا نغهٔ متابہ یا د ہے ہیں اس سے اک تا زوجیا الی سے ہے سمبدان و فاکی خاک اور کرمرے کیش اینا بند قری سمت مردار سے عقل ودانش كے جوں كى برحواى كيونہ لوتھ ہے تھی بیش تواکعبہ تھی ست فارز ہے توفيغ دې توخيال اسواكو دى حبگه درمة نيرا دل تواس كاخاص خلوط مسي كهول والحاول بأوسي انوس الرابط يول توكين كويه مرد باخداد يوارز سب سامنے آنکھوں کے اختر حلو ہ جانا نہیے دین مطلب منبی و نبایے میں برگانہ ہو<sup>ں</sup> بكاه حرت أكيس ديكه في كيالية سبل كي ہیں ہو ترش تی بھا وہ میرے قائل کی مراعش جنول مشرب تمسے دہیں سکتا بين زندان بلامين د نهى ازا ديال دل كي الحبى مجوكونهس فكرعشرت ومالكى الجن كرواب كي طوفا ل نعس موجوت لرنام مقدراس کا ہے یا ال گام دہرواں ہونا کہیں سے بیٹر فرا دمل جائے ولطف کے تركيا فاك جاده كوطر بهاك منازل كى بهت بادآری ہے اس سنترس تال کی زرا توقير دسكيواين يابندسلاسل كي . كيما تا بوز ما زاه ميكس توق سي المان حيات مخصر ديك موسى مولتم محفل كى بهاركلش بن سك كما تكامو ل ميس! مرے کا نوں سے طراتی میں فیادس عنادل کی محكول كارتك وحبت مراب يمهي مكن حلاموں مواس ظالم سے محضد اتال ل ك ملائ سن في الخرم ي وه شان خود داري

مذكرة معاصرات

نمه علوول کی بین متناق نظر می ایشان مج ماجت بنب نن قوا في د فواصل كي يعن جمن مزاج طبيعيت نهيس دسي میرے خیال و فکرس نگردت بن می ليكن كلوب ميں بهلى سى تىجىت بىندۇسى دنیاے رنگ ولوکی وه صورت بندر سی صربندي مجاز وحقيقت منهي رسي تم سے نظ ملانے کی سمت مہیں رسی کیاده صنم فراز طبعت تهیں دسی اب مبرے عکدے میں دہ ظلمت ، یں ہا نسرمن و پاسمین کی وه زنگت منس رسی ده سروران عصر میں تخدت نہیں رہی

قطعات بلندحوصلی

بھری ہوتی ہوجوں میں تھی گھر کومیں ہما ہو میں برق سے المذھی سے سمندر سوارا ا

گرداب كے نظامے سے ادكانبنے دالے اِ سے سی حوادث جو بلاخیز، توكمیا در

نوش منش دندا بین اب دید دس می زنیت دانش عصر نهم کی زنیت دانش عصر نهم کیا ان کی دوش پرخدان ا دانش عصر نهم کیا ان کی دوش پرخدان ا د ماغ نطرت خود دار ایمنتیس مست پوچیم غزد در ایل د یاست به مسکرا تا بهول

# جبيب اشعرد بلوى محكيم عبيب احمد

بمراجل خال موم مك جدى عقد وه مح جورى ١٩١٩ع ودفى میں پیدا ہوئے۔ کو مرکئی چیزی کی بہیں گفتی ، ہرطے کی ذاعت کفی اس لیے جو انی تک بهت عیش و آدا م سے نبر ہوئی۔ اگرچہ قر اُن سی نب فارسی سب علوم کی تعلیم خاص اساتذہ سے حاصل کی تھی ہمبکن طبیبہ کالج سے تھیل کے بعید اپن خاندانی ردایا كرييش نظرطبابت كالبيتيراخنيادكها- ١٠١ و ١٤ مي الك تقيم بيوا، توييمي لا بعديط كئے۔اس كے بعد كردش روز كارنے كويان كا كم دمجھ ليا۔ وہ اطبينان اور فارغ البالى بونسروع سے ال کے گوک لونڈی تھی، دل مجوشتے ہی سا تھ محبود تھی - لا مورمی مطب قائم كميا ، ادركئ مرتبه بمخلف اخبار ون مي طبي كالم تعطة رسم؛ ايناما لم نظمة اور ادبي رساله ماذق الكالا ومتعدد ع في كتابول كمتكند ترجيم تيات كي والمولك یے کہا نیاں تھیں \_ سکن اتنے یا پڑسلنے کے باد جود معالثی تنگئ نے ان کا پیچھا مر بھوڑا۔ منطبابت کے بیٹے میں کوئی کامیا بی نصیب ہوئی مندادب و شعرنے کوئی فائده بينجايا-

٥١ جوك ١٩٧١ع دات كولامورس قيديوات دين عم دونوس سيخات لمي. ماندان ترینی کے ذاتی قبرتان کرگ کا مورس سیرد نفاک موٹ -مشہود بعنانی مصنف اور تا عظیل جران کی متعدد کتابوں کے ترجے کے تھے بوتھی يطيب. ان مي معين كنام مين : توقيموت يرا. شيطان ؛ ولعن كي سيج ؛ بنفشه کا بجول ؛ رمیت ادر بھاگ ؛ اٹرک وشینم ؛ بکار ۔ ان کےعلاوہ مصری افسانہ بھارصطفیٰ لطفی منفلوطی کے برتر جے تھے ہیں: رخمان اوساج اشہنا زامعرے دومرب شهره آ فاق مصنف محرمین مریکی کی معبق کتا ہوں کے ترجیح ہی کیے تحقیم خلاع فاردق عظم شعرهمي كينغ ينفطى الشوخلص بتفاء ان كالخفظر فجوعه كلام ارا ذونياز كعنوان سيحل يعبم مك ثنائع موالحقادول ١٩٣٩م) كلام يركن سے اصلاح نہيں لا-بطور نمونه ان كالجيز كلام لما يخطر مو: آمجي آج عرضت سازاد كرس ووح وساكرى نالزدايا ناشا داكري الله دل جكوول مين ال كراج التعراكي بيق اران اذل كو بحر قراد آس كسيا میں عمر کا بہلوا تو اندی میں مزائشلیں ہے ين اس كودل بي مهيل مجهتا اجودرد سيه آشنا منه بنوا به میداد بے سبب کیوں محرم کی امید برغضنت ک تم ایسے بیس آدہ ہوسم سے مارا جیسے نہ زمي هي وتمن فلك هي وتمن تنام عالم خلاف السين م المعنى الله الله المعين معن المعنى مراحق مين ألمي إيريفات دوست كسيا كمس مری تقدیرے والبتہ دوراً سمال کیوں ہو فرو شت م جناده در کان سور کار کئے کام کی با میں کئی ندر میر اسال سورتیں

- ذكرة معاصرين

ا كالمخت في ربط اس سے كيانو ديريا اب می دل بریرشان دیشان کهاکها اَنَا الْحُقِّ ، قُرُم ا ذَيْ ، لَنْ تُرَانِي أَنْ الْهُ للبيل كئى عنوان سے مشہور ہراک دارالان ونیاکو دیک دیدة برنا لیے ہوئے ہرذرہ ہے جہان تاشا یہ ہوئے نو ادرمير سايا ساهي مجو كواعم احن میں اور دل میں تیری تمنایلے ہوئے اب سم مي ادركتكش اضطراب و ل وه دن کے کہ دعویٰ صبرد قرا د کھیا تايب انتما يجت اسى كانام تم ياس تحق أوادركفي دل مبقرار كقسا بردُّده سه سطر نورسال سرتیاه نخل طور سال اب جاتبے می توجا کو سوے دادی این کمیا کھیے يه موج جين ، يه موسيم كل صياد براكمي زور نهيب اس وتت ہے ایک اک ثاخ براں ٹایا نیٹین کماکیے دلين نوب خداتيم اشع إين الريانين ، مرسي موبوبنا وس ترساك اك بكادس بس عمرا عدما كر تحق ديكها كرے كوى بوگیا تزک محبت کو زمارز التعر! نواب كى طرح تعبى اس كاخيال آيايى

محتر حمیریب (پروفیسر)

معنو کے متاز خاندان خیوخ کے نام لیو انتفاء اس خاندان نے ذرک کے ہر شیعے میں ہیر

پیدا کیے ہیں۔ پر دفعیر معبیب کے والد جناب محرسیم دف ۱۹۵۵) اپنے ذکہ لنے

کر شہور دیوانی دکیل تھے۔ ان کے بین بیٹے تھے ادر مینوں نے اپنے اپنے میدان میں بڑا

نام پایا۔ بڑے محرسیم تھے۔ یہ اپنے والدسے بھی بڑے نامی دکیل ہوئے۔ تقییم کا

کو بعد پاکتان چلے گئے۔ و پال کائی دن ایڈ دکید می جنرل کے عمد ہ جلیلہ پر فائز دہے۔

ان کا اے 19ء میں کراچی میں انتقال ہوا۔ دوسرے میں پر دفعیر محرصیب سے ارد میر سے میں انتقال ہوا۔ دوسرے میں پر دفعیر محرصیب سے معا الفیل بن مدا الفیل بن میں مدا الفیل بن میں دکھے۔

مفطول الی میں دکھے۔

مزید محصد میں ہون دورہ مدا کو اسٹر کیا کی مکان دفعہ ماغی کھناؤ میں مدا ہوئے دئی۔

بردند برخرجیب ۲ بون ۱۸۹۶ کواین آبان مکان دفیصر باغ بکهندوسی بیبدا بوئے ا د برمکان اب مهرم موجیکا ہے ) ابترائی نغلیم کے بعیدوہ ۱۹۰۶ میں ایم اساوکا کبیط اسکول میں واصل موغے اور بیسی سے ۱۹۱۷ و میں نی اے کیا ، اس سال بیمال سے در جرادل میں پاس مونے دالے دہ دا صرط البعلم محقے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہو کہ اسما ۵۱۹۱۹ میں اپنے اسکول کے قرآن کی بڑھائی، معانی، تشریح دعیرہ کے استحانِ مقالیہ میں دہ آد کی آئے اسکول کے قرآن کی بڑھائی، معانی تشریح دعیرہ کے استحاد متحین رمولانا عبیدا شرندھی اور مولانا او اعلام آزاد ہے تھے دیکھیں میں دہ استعاد کر معالی تراب ا

قے انھیں میلا انعام دیا۔ يهان سے إلى اے كو فرك بعدده دلايت كے اور نيوكا لجي اكسؤو يونورسس سے الح مِن بی اے دا زن کی مندیائ ، بیال شہور مورُخ سرا دنسط بارکوان کے اساد تھے۔ اب بیندت موتی لال بنرد کے بلادے یروه بندتان آئے۔ بیندت می جاستے تھے کہ وہ ال كمارى كرده انگريزى دور نامداندى يندن دى كادارة تخريرس شامل موجا تیں پر سکین مواید که واقبی بروه علی گڑھ وہی میں ۱۹۲۲ء میں بیلے ریٹر را درسال بھر بعید ١٩٢٣ء مين ير وفليرشعبه تأريخ مو كئة -جب ولشيكل مأننس كاشعبه كفلا أنوه اس ف شعیم بر دفسیر منفرد موے ؛ تاریخ کے لیے می اورصاحب کا تقریحل میں آیا جب صاحب ایک مرتبه علی گرطه مهنی کو عوم عوبیاں سے بنیں نکلے۔ ان كى بورى زندگى علم كى خدمت ميں بسر موى ؛ خاص طور ير تاريخ ان كا وضوع رہا-الخيين مندرتان كے عمد وسطیٰ داملامی دور) کی تاریخ سے خاص شغف بخفا۔ ادرا ن كا ال كے امران ميں شماد مو نا تھا۔ اس ميں مبالغه بنيں بي ماري ونيورسٹيوں ميں آج جواس عمد كى تاديخ سے اتن ديجي ل جا دہي ہے اوريد دورخاص طور يرمطالع ادر تحقيق كاموضوع بن كياب، أواس مي مروم يروفي جبيب كي مماع كابي بهن إ كقرب - ان كى تصينىغات كى تغداد زياده منيس اورجوبي وهي بشير اسى عهد كمتعاق بن ميكن جو يجولكها اع وهمتند باورم آج كاس يراسا فرمني كوسك ان كاكتاب سلطان محمود غ . نوی ایلی مرتبه ۲۱۹۲۷ میں ثالغ ہوئی کنی ۔ اس میں ایفول نے جرات بيخونى سے منطأت محود كے كرداداور على كوخلات اسلام قرار ديا۔ اس يومورضيون فيان كى بهبت مخالفت كى ؛ خاص طور برار دواخبار ول من برا، ويشط مضاين يحيد ميكن

انھوں نے اس کی ذرہ برابر بروانہ کی اور اپنے نقطہ نظر بیخی سے قائم مدیجے۔ جنا پخ جب اس كتاب كا ١٩٥٢م و دمراايديش شائع موا، تواس مي اك لفظ ك كي مشين س تقى - اس كےعلادہ ان كى تصنيفات ميں ہمآت علاد الدين لجي (٢٦ ١٩ء)؛ حفرت امیرخسرو د ملوی (۱۹۲۷ء) ؛ مندرتان ما قبل حکه غوری د. ۱۹۴۹ء) بنظم دنسق ایر ١٩٢١ء)؛ وفي سلطنت كاسياس نظريه ؛ اسلام تصوف كا أغاز (شانتي كلين يونيوا مين نظام ليكي ز (١٩٣٧) ؛ مولانا الوالكلام أزاد ( ١٩ ١٩ع) ين - ياسب كتابي اولاً آگریزی میں شانع ہوئی! بعد کو ان میں سعین سے اُر دو ترجے بی ہوئے۔ اہمی تھلے سال اکھوں نے تا میریخ مند دع برملطینت پر وفعینرین احمر نظامی کی شراکت می<sup>شا فع</sup> ك يقى . ان مي مغليه وورس يهلي كم لطنت ولى د ١٢٠١ - ٢ م ١٤١ كهالات إدكا شرح دسط سے بیان موئے ہیں، نیز صوبانی حکمران خاندا نوں کا نذکرہ تھی ہے۔ یا رسال (١٦- ١١ ماري ١٠ ع ١٩ ع) انفول نے د تي يو نيورڻي سي حضرت نظام الدين ادلياً رکي سرت اورتعليها ت معلق اردومي نظام ريج دين تقيم بير مبنوزك في نكل مي شا تع نہيں ہوئے - ان يريم بعض طقول سے اعتراض كى آواز الكي تقى - ليكن حب بات كو وہ ت مجھے کتے ، اس کے اعلان میں ایھوں نکسی کے قدرسے عن مذیز کا اطار مہریس كيا-اينے ميدان ميں اى امتياذ كے باعث الفين اندين سرم ى كانگرس كى صدادت پیش کوئی د ۲ م ۱۹ - ۲۸ ۱۹ ع

وه بهمت دن سے ضیا رالدین برنی کی مشہور تادیخ فیروز شامی کا انگریزی میں ترجم کو کئے مفتف عظے - بوصے سے صحبت تھی فراب علی آرسی تقی اورکتاب خیر ہے کا کام بہت استر ہو رہا تھا۔ قدر نا الفیس تشویش تھی ۔ اکثر کما کرنے مظے کہ میری دلی نشاہے کہ میں مرفے سے پہلے یہ ترجم محمل کولوں ۔ خدا نے ان کی من کی ۔ یہ ترجم ان کا ان کے انتقال سے بین جارون فیل پورا ہوا۔

### - فركرة معامرين

## امنول في كسى ذيا في المريزي بي اضافه المعلى المصحف ال كالك مجوعه:

Desecrated Bones and Other Stories

كعوان سے تبيہ جكامے۔

عُرضُ ده اپنے کام کے لیے بیجے۔ اکفول نے سادی عمر ادرطالبعلم کی خدمت میں گزادد کا اپنے شاگر دول سے بیجر عبت تھی اور دہ ان کی دائے ورئے درے ' قدمے ہمراج مدد کرتے ہمنے ستھے۔ کئی طلبہ ان سے با تاعدہ د ظیفہ پانے تھے۔ مختلف بو نیورسٹیوں کے استحان کے بیچ برا مدنی دہ اس کا درخیر میں مرف کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ جب کوئی طالب کم با نی سادی آ مدنی دہ اس کا درخیر میں مروبیہ اور ہا تھ میں کا غذ قلم لیے برآ مد ہموتے کر آنے والا یا قوالی امرا دے لیے آ با ہوگا یائی جگرے لیے سفارشی خط لیے کو۔ اس برا مک

تطبفه يادآگسيا:

چندسال او هرگی بات ہے ، مسلم بو نیودگای کی مجمد ہوا۔ جلے کی صدادت اس زمانے کے وائس جا نسلر جناب طیب ہی فرمادہ ہے تھے اور صبیب صاحب کو تقریر کرنا تھی جیا کہ دستور ہے ، صدر حلبہ مقریر کا تعاد ن کو انے کو گھڑے ہوئے۔ طیب ہی علی گر طوط نے سے پہلے مک کی فارن سروس کے ممتاذر کن تھے ، اور اس باعث ہماری و ذادت خارجیہ میں سکر ہے کہ عدے یہ فاکن و بایا کہ بیک ، جیب صاحب کو لیے طلبہ سے بہت مجہت مجہت ہے ، سکن بااو قات وہ ان کی فو ہوں اور خامیوں کا لحاظ ہمیں محل ہوتا ہے ہی امائی کے بیا میں میں مقانو ایک ہی امائی کے بیا تھ میں جیب صاحب کا سفارش معدد نوجوان میرے پاس ہنتے ہوا در ہرایک کے ہاتھ میں جیب صاحب کا سفارش معدد نوجوان میرے پاس ہنتے اور ہرایک کے ہاتھ میں جیب صاحب اس اس اس مقدد نوجوان میرے پاس ہنتے اور ہرایک کے ہاتھ میں جیب صاحب اسے ۔ فرایا ، خط ہوتا ۔ اس پر فہم ہرایک کے ہاتھ میں جیب صاحب اسے ۔ فرایا ، وائس جانسلوصا حب کی تقریر آب بے نوائی بات یا داگئی ۔ جب میں بہاں نیا تایا ، نوا کے دن دو ترہنے پر دائس جانسلوصا حب مرشاہ محدسلیان میں بہاں نیا تایا ، نوا کے دن دو ترہنے پر دائس جانسلوصا حب مرشاہ محدسلیان

كالكيشق مراسله موصول موالي كها تقا : وكيما كياب كربونيورش كطلبه عام طور بم نازباجاعت مهبي برطقة - اسامدّه وكياسي كرده نو د بنجو تنه مبحد من أكرنما ذبرين تاكدان ك مثال سے طلبه كولى باجماعت نماذاداكر في كى ترعیب مو- ميں اس زمانے س نما در دنه المبت بابند مقاء اوداس مين شا ذو نا درس قصنام و فاللقى - مين نے جب بیشن مراملہ د مجھا، تو مجھے اس مراخلت بی پر مہست عضہ آیا - میں نے اس بروائس جانسلرصاحب ك خدمت مي لكهاكه نماد كامعالم برع اودمير عندا كدرميان سع من اس جيس يا بول ، يراهون مي تخص كواجازت مهنين دے سکتاکہ وہ میرے اور میرے خدا کے درمیان مائل مو۔ جنا بخراس دن سے میں في معرك منا درك كردى - يجواس طرح كى بات آج موجوده دائس مانسلرصاحب نے کئی ہے۔ میں ان سے صوب اتنا کہو مگا کہ میں کم شخص کو اجازت مہیں دیتا کہ وہ میر اورمبرے طلبہ کے درمیان حائل ہو۔ اس پر پہلے سے ملند ترقیقر بڑا۔ جب ده علی گڑاه مسلم یو نیورش سے ریٹائر موت، تو الحقیں ایمٹیس پر دندیر مقارکیا گیا ادردى لى كاع انى دى كى كى دى كى -اسى جذبے كے تحت الخول في ١٩٣٧ء ميں ماہنام " الره سے ثنائع كونا نثروع کبایخا- اس کامنفصری اینے ایک معذور دکتیل دوست کی مرد کرنا بھا۔ یہ غالباً دوس بکے جاری رہا ۔جن اوگوں نے اسے دسکھا ہے وہ اس کے مصابین کی بلندی اورطباعت ہ كتابت كاويخ معيادك مثهادت وسينك ـ ده سياست كادى بنيس عقر المكن اس كم باوجود المحول في عبن اوقات عملى ساست مي حظه ليا ١٩٤١ع مي وه يوني كي مجلس داضع قوانين كييسوداجه مادئي ك كش براميدوار كوف موك اورسلطانبور صلق سي متخب موكية وه ١٩٣١ وكد اس امبلی کے رکن دہے ۔ ملک کی آزادی کے بعد مهم واع ہیں وہ اقوام مخدہ دیواین میں

مندستاني وفد كيما يتو برس كي تقع ؛ ده اس وفد كه دوسر ما يدر تقد ١٥ ١٥ مي وہ ہمارے بونسکووفد ( برس ) کے می رکن تھے۔ اے 19ء سی میں ایک خیرسگالی دفد جین عمايقا ميندت مندرلال اس كے ميزر تھے۔ بردفعير سيب اس دفد مي شال تھے۔ يروند مجيب مجي اس وفد كے دكن تھے - جيب صاحب نے دائيں براس سوسے متعلق ا کے کتا کے بھی انگریزی میں بھی تھی۔ دو 190ء میں عبیب صاحب دوما نیہ کی مکو مت كى دعوت يربود البيط كلي كي تق - ١٩ ١٩ من جب بندتان كے صدراوز المبدر كا انتخاب بموا، نوبعض دوستوں كے اصرار برصب مماحب نے نات صرر كے عمد کے بیے اینانام دے دیا تھا، سکن بیای وقت مجب اتھیں اطبینان دلایا گیا کہ ان کے نتخب موجانے كاؤى اخلال منى رده كتے تھے كس على كور كا قيام كى صورت ميں ترک کرنے کو تیار منہیں ہوں ۔ جب رہ دانعی ار گئے ، توہمت خوش تھے ادراطمینان کا سائس لے کوفر مایا کشکر ہے، رسیرہ بود بلاے، ولے بخر کو شت ۔ طبیعت بید مربخال مرنخ یانی تقی-ان کی سادگی ادر بنیفسی کے بیٹیاروافغات زبانزد این - خدا کے اس نیک بندے کا ۲۲ ہون اے 19 و شام کے آٹھ ہے علی گرطھ میل تقال موا- انظم دن جنازه الطّا اور يونيورسل كے قرستان ميں دفن موت - انالنّدو انااليه احجو ابنے بیجے جہانی یادگار دو بیٹے بھوڑے: بڑے کمال مبیب یہ یاکتان میں ہیں بھوٹے ع فان جيب صاحب على كراهم الم ينورسي سعبة الريخ مين برونسراي -

تىكىن قرىشى مى رايىن

ان کاخا ندان در اصل سم وان کاریخ دالاتھا۔ مورون دضلع ایش کے مغلول اور
سم سوان کے قریشیوں میں آبس پر دشتے داریاں ہوتی تھی۔ جنا بخر تک میں اسلاد دا کیا سالم داری تھی۔ جنا بخر تک میں اسلاد دا کیا سالم داری تھی۔ جنا بخر اسراد دا کیا تا کہ دو لوگ کے تھے ، بڑے دفعت اسراد دا کیا ت میں دفعت اسراد دا کیا تا کہ اسلاد دا کیا ہے بھوٹے۔ دالدہ ان دولوں کو ساتھ لے کواپنے میے سورون آگین میں دفعا بنا کہ خاندان کے تباہ میں دہا ۔ دفعت السر سم ہوان ما تا ہے اس ساتھ اسلام ہوا کہ میں دہا کہ داد الکی جا گئی ہیں تھا اور یہ ذمیندادی کے خاندان کے تباہ میں دہا ۔ دفعت السر سم ہوان جاتے کے داد الکی میں ماحب کے داد الکی حیات میں ماحب کے داد الکی حیات میں دہا در اسورون کی تا کہ لی تا کہ ایک اس کے دالد سخاوت کیا گئی کے دالد سخاوت کے داد الکی میں ماحب نے پولیس میں بلازم سے احتیاد کولی تھا الی میں میں میں میں دہا ہوا ۔ سورون ہی میں میں ماحب نے پولیس میں بلازم سے احتیاد کولی تھا الی میں میں میں میں دن ہے۔

میں مدفن ہے۔

ملین صاحب جوری ۱۹۹۹ عیر سور دن می بیرا موت -آگره گور منط ۱۳۳۷

الكول سے ، اواء ميں دسوي درجے كا امتحان ياس كرنے كے بعد الحول فيسنط المدونكالي ، كوركيبورس داخلاليا- ان كرير على الواس ال ذ ماني گورکھپورمیں المرکلکری تھے؛ انھیں کے ساتھ فیام رہا مقتقت یہ ہے کہ کورکھپور میں نعلیم ماس کونے کا نصلہ مواس اس بلے تفاکہ بڑے بھائی وہان تیم تھے۔ ا ۲ ا و میں یولیس کے محکمے سے طا زمت مل گئی ادر ترقی کرتے اور الیس مرمنیگ کالج میں پروندیم ہوئے اور آخر کار لکھنٹوس می افی ڈی پیلک پراسکیوٹر ہیں ہے ۲ م 19 عبی نیشن برملاز منت سے سبکدوتس ہوئے۔ انھوں نے جس دیا نتداری اور اساس فرض اوردضعدادی سے ملازمت کا ذمان برکیا ، اس بروانعی جرت موتی ہے۔ نیل کے مطلے سے بے داغ مکل آنا آسان سکن پویس کی ملاز مت سے لوہ کی نکلنا عيرمكن إلىكن المعول في يركر وكهايا - فداجية وفيق دب إلازمت كازياده زمان سہار میورمیں بسر ہوا، بیال جودہ برس د،۱۹۳۰ء ۔سرم ۱۱۹) قیام رہا عیش کے بعد منتقل قيام مير طومين اختيادكيا-ہیں میرکھیں ۵٫۵ ۱۹ءمی*ں میری ان سے ہیلی مرتبہ ملاقات ہوئی - میں اس ز*بلنے مِن لامزةً غَالب كَنْكُمِيل كَ فكرمِي مركزوا ل تفا - السلط مين مير كُونُفي مينجا - بها غالب كروو شاكرد منفع المعيل مرحقي أورد الخمير على المعيل مرحمي كصاحزاد ف جناب اسلم میفی مزطلۂ سے ملا قات ہوئی - ان سے دیر کے گفتگو رہی - جب میں <u>نے</u> مرتام اجازت چام تو يو تها: اب كمال جائيناً وين نوص كياكه مح حسكم مصبح الدين دنج كم الات كى الاسش مي اب الخيس كم إل جاف كا اداده مي -زمایا : میں ان کے ہر یوتے حکیم میں الدین احد کومید ہیں بلوا تا ہوں ازیب ہی رہتے من - بنا بخر ليفون كيا اور حكيم سيف سلمة بينح كئے- اسلم يفي صاحب نے مالا تعارف كراياً ا دريد منط بعدهم الله كرسيف صاحب مكان (ادرمطب) يراكع -

لین صاحب وہیں بڑوس کے مکان میں دہتے تھے ، ملکہ ان کامکن ای احاطے میں تھا ،حیں میں سیف صاحب کا مطب سے ۔سیف نے انھیں ملوایا۔ اوط دھ كى إتيس بونى ربيس تسكيبن صاحب بهبت منين اورسجيره مز اج آدمى تقر البهت آمنة آمنة الراكب الك لفظ صاف صاف كه كويات كرنے والے - برغالبا ان بست کی برہ العمری بولیس کے محکیے کی ملازمت کانبتی تفا۔ آخریں انفول نے میری درخوا يرسن في تعلقت كے بعداين دوغوليس مائيس ميں كلام كى ابندى ير دنگ ره كيا-ین صاحب کوشع و مین سے دلیں جین کی بہت مازی سے شروع موتی - یوں سبنکروں سزاروں شعریا دیو گئے۔ تھی کھی بہت بازی کے دوران میں ناطقہ مبد مونے لكنا، نويه اين طون سے تك ملاكے كھونادينے - دفنه رفته خود كلي شركہنے لگے- آغاز سي كلام المن كيوكي زا د مجاني مولوى محمفه ظاكود كها يا محفوظ زياده ترتعت مكين تنفيران كے نعلب كلام كامجوريد ديوان جمفوظ كے عنوان سے موجودہے۔ كيم ١٩ ١٩ -عد 19ء کے دوسال انفواب نے مولوی سیر ان مرض کا دیوری (وے ۱۹۲۷) سے اصالاح لی۔ بالاخر ۲۰ ۱۹ وی مرزا تحد إدى عزیر لکھنٹوں کے ٹنا گرد : ویکٹے اور یہ سلسلہ ع. برگی د فات د ۵ سرو ۱ ء م تک جاری دیا ۔ ن كاكلام بهت لمبنداود بإبراد ب ماداكلام انتخاب معلوم موتاب العمي بحرتی کا شر شاور ٹاور ٹا دری نکلیگا۔ ۲۷ ۱۹ء میں کئے کما تھا۔ اس کے بعد کل مرمی ادر د ه ربودگر، از سنجدگر، آگری بنعت سے پی شغصت برگیا بخا عز ل ایسی آهی کہنے ير اكتي معياد براسي جانجيي الرب داد دين برجبور موجائينگا - يونکه وه مناع دل ك كما حقّة شهرت المن موى . صرف زبان كى ان كم إلى جندالهم... بهبير على - المي ي خالص لکھنوی آبک بیندائیں نفا وہ شہرار مینن کام سے دل اور تفر

- ندکرهٔ معامرین

ادر این استادی برگی نوح نوانی بھی ان کی نوایس کھنگی تھی۔ اس یلے فانی بھی ان کے کام میں دکھتی بیندیدہ شعوامی نہیں کتھے۔ اصغر سے خات الفیس شکامیت بھی کہ ان کے کلام میں دکھتی نہیں بنتی ہے اور اس میں دوائی نا بریر ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ ان کے اب نے کلام میں کیا برگا۔ وہ اپنی فی کسے نہیں بنتی ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بنون دل دنگ نغر ک میں کہا ہے شامل خون دل دنگ نغر ک میں کہا ہے شامل

مط كرا مول تويدانداز بران أيلي

فكراد دحترت ان كےمجوب شاع تنفے حكرسے ان كے ذاتی تعلقات تھی اتنے تریب كي يق كم منال كه جاسكة بي - دونون ايك دوسرك كيماشن عقر جاركادوسرا وير كلام" أتش كل" تسكين مرح م مي نه مرتب كميا كقا - د فات سے كوئي يا بچ جينے يهل حكر في ارج ٢٠ ١٩ ع كواين كلام ك طباعت دا شاعت ادداس كي آمدني كي تسمي سيفلن ايك وقف عبر طرمت كالم المات قائم كيا عقا- الخول في الكاد المد متوتى تلكين صاحب مي كومفودكيا ، ادراتهب اجازت وي تقى كدا يف بعدج عابي منوتى مقرر كرديس يمكين في الله وفات سے بيلے غالباً كسى كوماتين نام دينين كيا۔ وه مجمد بربهبت مربان مخفي سب جب باسر جلاگيا، توخط دكتابت كاسله حادى دا-مين في المرام من المركي مين ال ميتعلق الكيم مفعون الكها عقاء جونفوسش ولا مود) میں تھیب جگاہے۔ اس کی فرمایش تھی تسکین صاحب نے کی تقی میوایہ کہتمس الہدی تىسى صاحب نے جو كونده مرتف سلدار تف ، حكرك موا كنرى انتخف ك داغ سل أال دی- انفوں نے مگرسے یو جھاک آپ کے حالات کے لیے حت احباب سے دیوع کرو منحلة ادراحاب كحكر فرميرانام هي بتايا-سي اس زمافيس قامروس مفيم عقاليليم نے مج<sub>ار</sub>سے ضمون تھو انے کا فرصٰ ابنے ذیتے لیا۔ جنا بچہ میں نے میم ارشا دلیں پیضمو<sup>ں</sup> لكھا نفا۔ جي ميں برسلمة دملجيم ميں نھا، تو انھوں نے متاع تسكين ' كا يورا كلام خود

Scanned with CamScanner

الكوكر محقة تحفظ تفاية محومه الساكيست بعدشائع بهوا-ابھی دو ڈھائی جینے ہوئے ، میں میر طاگیا۔ سیف صاحب کے إلى بینجا۔ انفوں فيصب معول الماذم سے كماكتكبين صاحب كواطلاع كودكه مالك دام أف بي جب بك وه أيس ، سبيف معاحب في بتاياك عجها نديشه هي ، انفيس كل كالمنيسر بوكيا بيز مكن يرميرى سنتے تنہيں ؛ كمياكم احيات ! انت ميں تشريف لے آئے . ميں نے ديجھاك ان كي آواز صاحب من سي محمي تحمي ورميان مي لفظ ساني مني وينا، كمز ورجمي بہت ہورہے ہیں۔ میں نے دریافت کیاکہ فرمائیے بطبیعت تھیں ہے ؟ جواب دیا كر ملق ير از لد كرر إسب اس في يراينان كرد كها يب - بين في كما كرسي اجها سي داكم سے اسپتال میں اینامکن معالم کیوں ناکردالیجے و اس پر الفیس شہر ہوا ۔ جک كے كہنے لگے، بنہيں اس كى صرورت بنيں نزلے كالك جوت سخة ميرے ياس ہے، دى استعال كرربا مول - ان شَاء السُّرجلدي عقيك مبوجا وُنگا ـ اس يرتجه جراً ننه موى كر جوادر كها - بعدكومعلوم مو اكريسي منوره حكيم مين صاحب مجوس بهلے دے بھے تھے۔ اس بلے اتفیں سنبہم مواکس کے براتھیں کے کہنے برکماہے۔ أنزوس بيش آياجس كالبهت دن سے دھ ملكا لكام و الحفار اطلاع لمي كر معرات ٢١٠ جو ۱> ۱۹ عرصیح کے لائے آگرے میں انتقال موگیا۔ جب حالت بگرط نے نگی، تو انھیس علاج کے بیے سردجنی نا میڈ داسپتال، آگرہ میں داخل کیا گیا تھا۔ بیراں ہرت کلیف میں دفت كر ادا - جب حالت ما يوس كي مركمي انو اسيتال سے انظم كرا بنے بھوٹے بھائي ففل الريم صاحب انفل محله تاج مجم كم كان براكم . دبي دقت موعوداً بايش بھی آگرے کی نصیب ہوئی۔ تاج محل کے ذریب ہی مشرق کی طرف شاہی زمانے كى بنى بوى ، ميداحد بخارى كى درگا ٥ سے- أكى بى دنن موت ، انا تشروانا البير داحبون

مذكرة معامري

ہادے دوست ڈاکٹر فورا لٹرفوری نے ایک کے تعبیہ سطیبوی تاریخ کہی ہے: ایک لایه مصرع عنم فلدمکال منسکیس قریشی

۱۹۱۸ عیس اینے خا ندان ہی میں شادی ہوئی تقی - لا ولد فون ہوئے۔

ان کاکلام جاد مرتبه چهها: سرمای دادل): (طبندشهر۱۹۹۶) وایتکین رودم) : دسها رسیوری ۱۹۳۹) : ( معنو ٢ ٥ ١٩ع)

متاع تسكين : د تكفئو ۲۲ ۱۹) .

الحفول نے مکانتیب حکر درتی ۱۹۲۷ء) کے عنوان سے حکر کے وہ تمام خطوط میں ثانع کیے نفطے مجوان کے پاس محفوظ رہ گئے تھے۔ اس میں حکر کے بخطوط مہل ۔اس کتا ب کے آخرسی انفوں نے مولانا اسع رصاحب (ناظم مظاہرعلوم ،سہاد منود) کے ۱۲ خط صحا نف اسعد کے نام سے اور اپنے امتا دی پر بھٹوی کے ۱۱ کمنز بات ی پر کے عوال سے میں کردیے ہیں۔

ان کے باس مگر کے خطوط کے علاوہ ان کی مجھ ساختیں دعیرہ مجھیں۔وہ پائے کے کہ یہ سارا د نيره على گرطه مسلم يو نيوركي عب محفوظ كردياجات، تاكم منده حكر ترقيقي كام خيف د الحطلب اس است استفاده كرمكيس كسي وجهد مسالم يو نبور كي ميرايد انتظام نه موسكا-اس برا مفول نے یہ تام جرس جامعہ لم یہ اسلامیہ نئی دئی کے والے کردیں۔ بہاں بر است با گونند محكر ، ك الم سعم كذي كا بخافي مي د كلي مي .

خدار خمت كنداس عاشقان اك طينت ، ا

اب كلام كا انتخاب المام طرم و جوان كے فيموع مناع شكين سے نسا كيا ہے ;

Scanned with CamScanner

نهِ در بالمجعى ساحل منبي د تحصاصا تا عشق مي عشق كاحاصل منهي ويحفياجا تا بركهين جاوهٔ منزل منبي و تحجيا جاتا يطلب تعج تعبي مل جاتى برمنزل تسكيل کھرت دل کے سوانظے رہ ما کفرددیں سب کی سیر کو آیا دل ہے ہے آر ند نظر بے ذوق حب كس يذكره حن ولا رام آيا سکدے سے جو گیا ، محربہ کم مرا توبہ کے بعد سی سافی کا یہ بیغام آیا كيون چكتے ميں سامے جاندن موتی سر كما عِشْ سے سلے مدیمھے تھے نوشی مونی ہے کیا ابيا ابنا جؤل ، ابن ابن طلب كونى خاموس بي كونى الدلب ہے مقام محبت، مقام ادب باسمه جرائت شوق و جوش طلب جن کو جنول نے کو دی<mark>ا ،عثق میں خانماں خراب</mark> ز بسبت تھي ان کي کا مياب<sup>،</sup> موت بھي ان کي کاميا، تری نظر میں کا کنات ، میری نظریں صرف تبرا بمي حشن بينظر ميرالهي عشق لاجواب كه كونوك أئع دل مراب لك وه شم نظر بادی، ده جین جیس اد

جون مكال ليس أتهام و درار جول زبو تومجست ول و نظر کافتور حیات داه محبت میں سا کودے نگی سفرتام ہوا ادرائفی ہے منزل دور برایک داغ حگرا جنس نظار مسی تری نگاه کی دروا نیاں تہیب شنطور تری طلب کے سب ہیں مراحل مختی د دریا ، طو منان دسیمل تمديك بور تنهان دل تم كما كي ميو ، خلوت يه محفل عمرول ادراشنا راحت ابخام جزاك النّر، حبون عشق ناكام محبت مجمى ہے، دموائ كا در كھى ادے! نام محبت اکو یہ بر نا م جنوں، خودا کئی کا دوسرا نام یقیں، ددتی جوں کی شرط اولی جوں مود بے ایک ہے ہے ا کمیا یادائے، جب ا گئے ہے ير أدزوكا احاس ـــ كم مُددا دردل ، اور تاب مرجتم ترسی کام آنی ورد رنگ طلب س دد نول می ، تسکیس! تد برمسامل ، مشكر تلًا ط تىكىس إيركوے دوست ہے اوروم مى فندگی مرگ نا تام ہے آج ہزترا ، حست زراحن بيدا توكو، زنزگى ميس ترى منتظ حلوه محامين بهبت بين جبیں نیرے دربر جمکی کفی نه جب مک معظمة عقرتم اطوه كامي ببت ابن وجرسم ، مجيم مواتو سائيس! ایک عجبت ، لاکھ خطب کیں ا مکھ کے انو کیسے تھے ایس در دمجنت دل مي جيسيا يا دنگ زمان و سکھنے والے ان کی نظ کھی دیکھے ما ئیں بتكديم عظم كر دازم معما مولي کفرنے بختاہے ہلیں امیرے ایال کوڈغ ا کر ہور آ ہوں سے آیا دسسینہ خرد بے سلیفہ اجنوں کے قریمنہ

| •                                                                                                                                                                   | •                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| كرطوفان سے محزرا ہے جن كاسفينہ                                                                                                                                      | دىي عظمت زندگى سے بىن داقدت                |
| بهت د شواد هے مبخانه سازی                                                                                                                                           | ة زارون جام دراغ الوطيع ، بي               |
| جوں کیا، جب نہ ہو ملکامہ سازی                                                                                                                                       | صدا فدنت کیا ، جو ہو محددد دینال           |
| و آیا ہے سے در باکسانی                                                                                                                                              | مزاردن بارجب ٹو ٹی ہے تو ہ                 |
| محبت میں اگر ہو بے سازی                                                                                                                                             | مرادون بادج بن جال ہے، کیل                 |
| 18 11 10.11                                                                                                                                                         | ورت الله الله الله الله الله الله الله الل |
| آج كياكيا تميس الزام لكائ نظمة!                                                                                                                                     | ان کی مخفل میں جمال سم تھیں گئے مذکرے      |
| جلوه تفا، حلوه گاه سيب                                                                                                                                              | الخم د بهروماه سے پہلے                     |
| دم النتاہے، آہ سے پہلے                                                                                                                                              | كبيل سمج مركوي تنغل فغان                   |
| ستم ہی کس لیے کم ہو گیا ہے!                                                                                                                                         | تفافل کے تو ہملو اور تھی سے تھے            |
| تَجُعِمُ مَا حِيثُم فَيْرِيْمُ الْبِوكُمِيا ہے؟<br>مَنْ اللهِ | يز دن د يجے، نه صبح وشام و نيکھ            |
| من ان ان الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                           | ابری سے نظرت برلی بہیں                     |
| bille,                                                                                                                                                              |                                            |
| قدم جب دے الحکانے لگے                                                                                                                                               | سکوں اگر ہی ہے دہشت میں                    |
| تم محت کے ہوتے ہی کیا ہو گئے!                                                                                                                                       | محل قدر ہم سے نا آسٹنا ہوگئے!              |
| عَمْ كَا احماس الْحُرْ مُوهِي أَوْ كُمْ مِو تاب                                                                                                                     | دل بب آسوده الميدكوم مونات                 |
| مم محصے ہیں، محبت میں ہوئم مو اے                                                                                                                                    | مم في ديكها برحدول كويسى فروم مكول         |
| یج کے جانے ہیں مدحر قشی قدم مؤاہد                                                                                                                                   | رفيل عام مبين منك ارباب جنوب               |
| دل كيمان كالمرادرس عم موتاب                                                                                                                                         | ماد نے ہوتے ہی دہتے ہیں جمان کی س          |
| تم يلے مواتو يقنين دل وجان آيا ہے                                                                                                                                   | زندگی این حقیقت محقی اب مک محروم           |
| الكرا التقنات كصيابوك!                                                                                                                                              |                                            |
| -                                                                                                                                                                   | نگر مادہ ، اے معافر النبرا                 |
| الود ل حيس برو توريا حيس                                                                                                                                            | كال عبت اجال أفريب                         |
| کوئی استیں سے فایل منہیں ہے                                                                                                                                         | دهاك بجرة بي جبي النرالنرا                 |
| Tro                                                                                                                                                                 |                                            |

بایں نامرادی بایں برگانی مجنت مسرايا القيس مي لقين م مَا لِعْنَ بِي مِ صِرِ كُو تَو سِكَةِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُلَّهِ وَلَ مِوا تَعِي مَكَ مُدِيدُ فَالْ لِي وَلَ یسی ہو کفر ، نوایمان کس کو کہتے ہیں كمسرب عدم من ادردل تحفال من کہی کفی بات جو آغازگفتنگو کے لیے حضور حن اک افیار من گھیا اس کا جوراه محيولاد ك منزل كي تجرك يا مزاد دہزن اچھی ہیں' ایسے دمسرسے ہمان حُن ک ہرتے ہے آرزو کے لیے گلوں سے کھیلنے والے! مٹایہ کانٹوں کو ير فصله اخراد باب تقيل سے جو کھر مے محبت ہے؟ مز ونيا ہو دس ہو متی مہیں ہے جان دیے مزل جاناں مشکل تو ہے یہ داہ ، مگر دور مہیں ہے ميس مقل حس مين اك رت سي أج ده جيالا بجوط گيا و ط حیش جب سادی امیرس، آخردل محمی و سط گسا ترے یے لیے تھے سے اب یا تعاق و سے محل امك نزاكيا دامن حيوظاً مادا زمانه محيوط كحسا تركب محبت كى تعجل كومشنش راس مذاكى المستمكيل! مجھانس تھی دل کی دل سے مذہ کلی ادل کا دل تھی وطاکیا تسكيس كامرنا جينا كيا ١٠ فوس ہے اتنا ألبت عرجی کو رہا د منیا بھرکا، د منیا کو اگا عمام ہوا ندا بتاؤ ، کھی تم کو بہ خسیال ہوا مسلم کا مکس بیر بیرسی کون یا بیال ہوا طرح طرح سے مجلل یا ، مگریہ حال ہوا کہ ہرخیال سے میدا تراخیال ہوا بزاردل ادر کھی آئے تھے بے ملائے ہوئے جھی سے کیوں یہ عبری برم میں ال ہو كفودا بال جادة الفت كى بين رومزلين امک ہے کیے سے پہلے ایک بتخانے کے لیب

کیا دل کے ٹوٹینے میں بولزت ناہیجیے اصاس نامرادى الفت مذيويك كيول أسيم بم مجم أومحبت مذ ويقي كجيم اود بوجعيئ يرحقبن مزادي کیا کیا ہوئی ہے شرکو ندامت مذابی بھے سجدوں سے طے مقام محبت بندوسکا جب إدياد سے على منتكين موسكے ہوتی ہے کیا دہ کا مش فرقت منہ پونھیے اسي نگاه جس كى حقيقت مذ يو يھيے تقى دا نه ابتدا ب مجت بس اك گاه يمراضطراب شون كى حالت ما يوجي يش نظر موحب ده جمال نظر دند سكن خيال يارى ومعست مذ ويهي كيزكو ول من كيولي ننس برم خيال أو انبازُ مِهارُوحقیقت به بوچھے دونوں میں معول جانے کے فابل میں ت دل ك كما ك كمال بروزدت الما يعظيم تحييمين، تبكدين احرم جال مين اب زندگی ہے کس کی برولت اُراہ کھے تكين! يعان ودل توبين عبى تعمي عزير عذرتم سے دل ناد کھا و ایس مجت ہے و کون کھا تم کو ظالم اور کھا تو کہنے و کے کا کہ کا تا کہ کا تو کہنے و کے کا کہ کا کا کہ کوئی کنا دارکوئی سهارا کماجانے کب ل جا لينه كوم كا ذكر كمال ماك يجو قديم كالكليف حرف و کایت شر و ترکایت ول میں لیے ہیں ہم کیا کیا ملَّة من داع مطِّنك دور موس كالتسكيل! بنت بنت دل بنتاب و وباسع م مين دد كس سے يو تيس ، سم نے كماں ، دہ چرة روش در تياہے محفل محفل وصور لرحك مين الكشن كالمشن وسحفيا سم سم کو و انجیو ، منزل منزل اسط کے ہوئے ہیں نماک شین ہم سے یو تھیو کیباکیا ہم نے مرزن دہجھا ہے کس کو دکھیں،کس کو یہ دیکھیں!کھول کھی ہیں،کلیا ل کھی، گر جس سے نگائ آنکو، اس کو، دل کا دستمن دیکھیا ہے

## شاغل قادرى، سَرْ محرّشا عِلْ قادرى

ایک نومی اورسترین گولیفر کے فرو ۱۴ جوری ۱۹۲۴ کو بمنظیم راضلے گیا ، به بای پر ا موسے ال کے والد شاہ فتح اجرا رسونی منش اور البی ول سے سے بی چونکہ وہ بہتیر عبادت میں شغول اور عولت کو بس دمتے تھے اس لیے شاغل کی تعلیم و ترب میت اپنے برط عمانی ذاکر قادری کی نظر ان میں بونی

ان کے جیا اسلانقادری نے اکھیں جی بن می اس مختلف شعراکے ہدبت شعریا دکرا دیے تھے۔
ای کا بیٹی مختاکہ ابھی اسکول کی مخترا طے بہیں ہوئی تھی کہ شعراکہ دیا کا لگ گیا۔
شروع یہ تخلص صادق کیا جہیدت چو نجال تھی ،اس بے بنیدہ کلام کے ساتھ مزامی رنگ بن بھی کہنے لگے ، ایسے کلام بن تخلص کا ذہب دکھا جب بھر باراج بائی اسکول میں بہنچے، نوا بخلص بدل کر بہلے دانش اور میہ شاہد کھولیا۔ ملازمت کے استدائی دور رہینی مکر ڈدنی انجیز بک و کس کے فیام کے ذمائے کہ جہندے شروائخلص سے بھی دور رہینی مکر ڈدنی انجیز بک و کس کے فیام کے ذمائے کہ جہندے شروائخلص سے بھی محق دور ایجن ان بہوئی اور میں کے فیام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں کہا کھور اسٹین پر تعین ان بہوئی ، تواس کے لیک سے اپنی مام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں کہا گھور اسٹین پر تعین ان بہوئی ، تواس کے لیک سے اپنی مام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں کہا کھور اسٹین پر تعین ان بہوئی ، تواس کے لیک سے اپنی مام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں کہا کھور اسٹین پر تعین ان بہوئی ، تواس کے لیک سے اپنی مام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں کہا کھور اسٹین پر تعین ان بہوئی ، تواس کے لیک سے اپنی مام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں کہا کھور اسٹین پر تعین ان بہوئی ، تواس کے لیک سے اپنی مام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں کے لیک سے اپنی مام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں کے لیک سے اپنی میں کیا کھور اسٹین پر تعین ان بہوئی ، تواس کے لیک سے اپنی مام کے دوا جزا۔ شاخل اور میں ہونا کھور اسٹین پر تعین ان بہوئی ، تواس کے لیک سے اپنی میں کھور اسٹین پر تعین ان بھور کیا ۔

تادری پراکتفاکی ؛ان سی تھی ترجیج قادری کورسی۔ مزاحیہ کلام سی البتہ آج بک بہلا تخلَّص كا وب بي جلا أد الحقا -اب اس كى حكَّه الخ زا في اف لے لى -وه ٥٠ و ١٩ سے لے کر ١٩٥٣ع تک بھیا گلیورس دہے۔ اس کے نعید تبا دلر موا اورصاب مہنے بہاں ۱۹۹۱ کے دہاورای سال باط پورٹی میں دبلیرے الیش ماسطر کے عہد کید فائز ہوئے لیکن وہ جہاں کہیں تھی دہے، رفاوعام کے کام سٹعرفت کی خدمت اور مناع مے معقد کرنے سے کفیں فرصت انہ پہلتی تھی۔ شروع میں یہ وفلسراخیر صدر شعبهٔ اردو، بهاراد منورسی سے اصلاح لی جب دوران الازمن سیصاحب انتح بہنے، توصّرت مروش عظیم آبادی سے مشورہ کرنے لگے۔ انھوں نے آسامجوہ وکلام مناع سو كعندان سے نيام كھا كليدركے دانے ي س مرتب كرليا تھا، اگر جواس كى اشاعت مهت بعد كوسو فأركيا: ١٩٤٥)- الخفيس غن ل او دنظم، عكر براكب صنف عن ير، كيال فدرت ما ل عقى ندمه اورمياست ان كے دليند وضوع تھے۔ ان كے مجوعة كلام سيغزل نظم، قطعه انعيت اسلام البجوسب كيهرم وانرس للخيات كعنوان سے طنزبداد رمزاحيد كلام هي ہے: ما ديخ كوئيس هي خاصى مارت الله ك جيائياس مجرع سيحيد قطعات ماريخ تعي شال بي -يرمجوعه الخفول في مولانا الإالكلام أزادم حوم كنام برس الفاظ معنون كباب: ا مام الهندمولاناا بوالكلام آذادك نام بمن كى نترنے مبرے فكروفن كو حلادی ر

اس سے ان کی افتا دِطبع کے کئی ہملونا یاں ہوتے ہیں: اپنے نردگول کی طرح الحقیہ کھی مکی ریاست سے گہری دیجی ہی جھی اجہا کئے جمعیتہ العلاء مندسے با ضابطہ والستہ تھے۔ وہ جمعیتہ کے جلا کا برسے ہمن متنا تر موئے فیظم کے علاوہ نٹر بھی تھے ۔ ان کے نئری مضامین مختلف درالوں بین نشر مڑہے ہی اور اکتر کے مددل بہیں ہوئے ۔ ان سے تھیناً ایک آھی اور اکتر میں اور اکتر کے مددل بہیں ہوئے ۔ ان سے تھیناً ایک آھی اور اکتر میں اور اکتر میں اور اکتر میں مددل بہیں ہوئے ۔ ان سے تھیناً ایک آھی اور ا

### "مذكرة معاهرين

چين مران كے مجديم كلام اسماع شوق عدا خود درج ولى بى :

کادنو کا حب راغ ترحم ہے دور منزل ہے ، داہ برخم ہے بعد معدور اورودل کی ہے سم ہے موری کی اسلام ہے مرکا کی ہے سم ہے مرکا کی نیار کی کا برحب میں کہ دیار کی کا عب کم ہے ہوا گر بیزگ کا عب کم ہے کہ دیے ہیں کہ مات اب کم ہے کہ دیار ہی ہے کہ دیے ہیں کہ مات اب کم ہے کہ دیے ہیں کہ مات اب کم ہے

جیٹم تن بیں بہنیں، گر الوسس ول می شمع یقیں تو ہے روشن طکے ملکے سنے عرجین میں بہا دام میں کی

د صند لا د صند لاساول كاعالم ب

برطسر ف ہے بلاک تاریخی

شے عنواں کی ہے مسیحا کی

موت احول يربون طب ارى

رگین فضای بی بهادوں به جمن ہے مرشاخ گل تر بیعنادل بی نورنوان خشنهی اداب جمن خوب ہے الیکن دیمیا تھا خزاں بی جبہال لیکھی خوا مرجھائے ہوئے بھول کوشاداب نہ کہے مرجھائے ہوئے بھول کوشاداب نہ کہے کر بی کر اس کی صورت بھی الیکن کر زا بلبل کے لیے جب کی صورت بنیل بھی

وه دل منس اے دوست! اسو جب جرول مي محتت نهي برابل وطن كي بم ورمتم ير نور خاموسس رمنگ ما نا كوكش مرحلة وا رو رسسن م مثیادرمو، تادری یه دورفتن سے برغني وحواسره كومسرار كرنتك دازدال كومرے اندائر بر دوناك با ال كى يمسش برح وتھا مستم محھ كو زخم" ا زه ب آج " ک دل کا اے دہ یترنیکش، شاعل ا كرصے ياس مرے أب أے حات بس شب دان گزارى عرب تصورس ال کے قدرول میں ذانے کی ساوت کی عن سي منت كى ميرداد حبيا رت آن لكى أو كل خارس معى جون عرست آن دنك لاياب مراخوك وفاكلسس س <del>جن نے نیرے عشق کا سو دا کس</del>ا بداسے سودوزیاں کی فسکر کیو ل ده در دعشق حس كي خلش المي اللي رعناني حباب كا ماعت مجينين عن كيول منائين ناحق سم اين سكي يم لاه وفایس کوئی دیتاہے ساتھ کس کا! . ولبيت مجوعة اصدا ومول حالى سے دل س تصویرتان سب پرسلام وزرو کوئی احق کیوں مشہن ہے م آوعشق کے سندے تھوسرے ہراک گام پ واد دوسن ہے عشق کی منزل سیل سیس سے ہردل میں غم ودر د ہے بتیابی ہے عنقاجِن زليستسينا دا لي س سانی کویمی ہے تشب لی کا ردیا صہباے مشرت کی وہ نا یا بی ہے تھا عدخواں س وحلن اے تک ہی بلبل کے لیے دُورِ محن ما اب مک ہج

کہنے کو تو آیا ہے گلول کا موسلم افتا صیبرعم د آلام پین اب مک ہے وَلَّتُ كَحُرُا إِن مِن بِنِ دَالُو! الرام بِهِ اغياد كے جعنے دالو! غواب د مخدصادين مرحا و كہايں! مُن يار، خبرداد، سفينے دالو!

افسرده گل و لا له کھ لادیتے ہیں ادیک فضادُ ل کوضی ادیتے ہیں یہ اخرِ شب اشک بدا مت کے کہر اس بینہ خاط کو حب لادیتے ہیں

## خير بهوروى الدالخير

اس صدی کے آغاد (غالباً، ١٩٥) بین ضلع بلیا (اولی ) کے ایک کا و سہورہ میں بیدا ہوئے بانے طرز کی فارسی، عربی کتعلیم پائی تھی، ادرا اُردوسے محبت تھی ۔ آئی لیے رحوم مولوی عبرالحق نے حب انجین ترفی اردو کا دفتر ۲۳ ۱۹۹ میں اور نگ آبادے و تی منتقل کیا، تو انفیس صدر وفتر سی بلالیا ۔ دلفیسیم ملک کے آبن کے نما بینده مخصوص کی حبت سے ملک بھر کیا دورہ کرتے اوراس کی تنظیم کا کا م کرنے رہے، کچھے زمار نمالباً ما مرب معتد تھی رہے ہوئے اوراس کی تنظیم کا کا م کرنے رہے، کچھے زمار نمالباً میں معتد تھی رہے ہوئے اوراس کی تنظیم کا وفتر از مرفوعلی کداھر مین کی حبواا و رقاضی عبد الغفا درف جنوری ۲۵ و آئی اس کے سکتے مفر رہوئے، او خیرصات موااد رقاضی عبد الغفا درف جنوری ۲۵ و آئی اس کے سکتے مفر رہوئے، او خیرصات بواد و رقاضی عبد الغفا درف جنوری کے اور اس کے اور اس میں وہ زیادہ دن انہیں ہے۔ مہت مرد کی ۔ قاضی عبدالغفار کی رصلت کے بعد نئے ماحول میں وہ زیادہ دن انہیں رہا جنا کہنے عمد 19 و اور میں شعفی ہوگئے ۔

تذكرة معامرين

وللصنع عدد اس كے بينال إلى وكرت في كيم مالى الداد كى تھى راس كما بكا مندى أولش هي شائع بواتها ليكن يونكه يودامنصوبه ال كربس كى باستانس يفي ال بيم تع غالب كے لعدده كوئى اوركام زكرسكے رافعول في كھستوس أل الديامير اكا دىمى قائم كرفي سي خياب مقبول احدها حب لادى كالم تحرشا يا تھا - ده لا دى تعا بى كے ساتھ دہتے تھے اور یہ ان سے مرطرت كا سلوك كرنے دہتے شكتے۔ خبرصاحب كوبهب دن سے بیعا رصد تھاكہ اجانك ان كے منہ سے خون آنے لگتا۔ بلا مبالغه لعبض اد قان د دردو مجمي خون خارج مردما تا تفا - اس كے لعدال كے جسم س تاذه خون جراها باجا تا كفار أسى مدوز بروز نقاب يد برهني محى اورهالت خواب سے خرابتر ہو تی گئ مسلسل بھادی سے گھراکر وہ گر: شندمی کے اوا بل میں اپنے وان بروره جلے گئے اناکہ اُنوی آیام اپنے اعر و و قارب کے ساتھ گزار سکیں۔ بروزمنية عاجولاني اعاوع بوقت شب ببوره بي سي انتقال كيا فدا مغفرت

# را زىلگرامىستىدننرلىن الحسن

ا ١٩٠١ء من ملكرام من بيدا موسئ - ان ك والدستيدر ماض لحسن ملكرا مي كي تحدر مندر تقى - را ذكى عربي فارى كى كيونعلىم كريمونى إسكول مي الحقوى درجي آكے مذ مر مسکے لیکن یکی اُٹھول نے والی مطالعے سے بوری کی مطالعہدت وسیع تھا ا فارسی اورع نی دونول می هرمند، اهمی استدرا دخمی او رشعرس خاص طوریم حافظه اتناا تھا تھاکہ جوائے میں شد دینے میں تھی دقست ہنس موتی تھی۔ فن عروض شادال للرامي رف جنوري ١٩٨٨ عصصال كيا، ليكن شعريا صلاح سیدوجا بهن حیبن رقر اللمری سے لی ۔ اورطول مشق سے خودات دی کا درجہ حاصل كيا - مكرام كيبيول أوحوان ال معمشوره كرنے كتے بشعركے علاوہ نترسے على مزاولت تقى - يرتفبول حيين ولل البَّرا ي كما سناما مرفع اس برا يركنريك تنفيرادراس سيم كم جي نترى مضمون تحى لكفني تنفيراس زمان كا الممشهو تنفيد مضمون شا دعظيم أبادى اور اكبراله أبادى كے كلام كے موا زنے سے تعلق تھاجس ير مجد كت لعدكو لكار (كمنو)س موني كمي ـ مطبوعه تضانیف برمیں جسین مبتی ؛ کا ترحیین ؛ بیغا مات **700** 

#### تذكره معاصرين

ا خرى ایا میں تاریخ بلکام مرتب کرنے کا ادادہ تھا الکین اس کے بیجی ذہنی اور سجمانی سکون کی ضرورت تھی، وہ معتبر نہ ہوسکا اور کام نامکمل دہ گیا ۔
مجمانی سکون کی ضرورت تھی، وہ معتبر نہ ہوسکا اور کام نامکمل دہ گیا ۔
کلام کبھی محفوظ نہیں رکھا، بلکہ جس نے طلب کیا ، اس کے حوالے کرنیا ، اگر جہ نظم ،
غرل نعون ، فصیدہ سب اصناف میں کہا ، نیکن ٹائن کرنے بیشا بدا کے معقول محل میں کہا ، نیکن ٹائن کرنے بیشا بدا کے معقول محل کے لیے تھی اب دہل سکے ۔

سادات بِلُوام كوالل بريت سے بہت محبت رسي ہو۔ دا دمروم مي اس سے تنی نہيں كھے ۔ چنا كچر مرتب خوانی سے بہت مخت كفا اللك فارسى" دہ محبس "كے برط صف بي تو ال كى خاص شہرت تھى ۔

تب دِق كم مض سے الكسن الا 19 كو ملكرام س وفات بالى اور ديس دفن بوئے من مور نے مور من مور اللہ من اللہ

بُوں کی ذبان پرکلام محبّت بناکعیہ حق امقام محبّت علی کے لیے تو دسنی کم رہے ہیں محبّت کا ہبہلا ا ا م محبّت کا محبّ الله کھلگئی بات دخی یاد کے ماتھ آئی کھی ہونا ہے اللہ کا مراد کے ماتھ آئی کھرند کچھ پردہ اسراد کے ماتھ آئی فور الحق امراکعیہ مذکبیں طور بنے ضیریت موگئی ، داوا رکے ماتھ آئی قدرت کی نظر کا کس کہ سن سوباد الحق ، کھر مرط بھی کئی قدرت کی نظر کا کس کہ سن سوباد الحق ، کھر مرط بھی گئی جو کر دیڑی کھی عب الم بر المحول میں ہواسے اُڑ کھی گئی دنیانے بالاً فر ویکھ لسیا مولود حرم کے صدی خی میں دنیانے بالاً فر ویکھ لسیا مولود حرم کے صدی خی میں دنیار حرم مستمدن کی دھنی خود ٹوط کئی انحود میں میں داور حرم میں مواسے گئی کئی دیوار حرم میں میں میں دنیار حرم مستمدن کی دھنی خود ٹوط کئی انحود میں میں دنیار حرم مستمدن کی دھنی خود ٹوط کئی انحود میں میں

# طالب كثيرى انندلال كول

بينات نندلال كول طالب عن كالخقرعلالت كي بعدا عا بك الممراء 19 وكورتركم ين انتقال مو كيا ، كشير كے خاص صاحب وجابت طبقے كے فرو تھے ۔ ان كے والد كا ام بیندت تھاکر پرشا د کول تھا ، حور باست کے بڑے زمیندا دول میں گنے جانے عقے۔ طالب کے دادا بینات دیوہ کول حکومت کشمیرس دفتر دلوالی کے افسراعلی تھے. ده فارسی کے منتبی اورشاع بھی تھے ؛ دلوہ خلص تھا عربی سے خاصی دسترگا ہی ، ادر سنگرت اور مبندی سے تھی وافف تنے ، ملکہ من ری میں نوان کا ایک آ د طاشع کھی ملیا ہے افسوس ان کاکلام ضائع ہوگیا۔ إتبات صالحات بسے فارسی کی حید غراب ره کئی ہں بنعرین کے علاوہ خوشنولیی اور مصوری اور نقاشی میں بھی دسنرس حال تقى ـ ان كى بنانى مونى تصوري الى نظر سے خراج محسين لے كى بى ؟ بنيتر تصوري سندوداد مالااود مذمهب سيمتعلق من - ان ١١٨ ٩١٥ من مرسير ين انتقال موا-دیدہ کے دالرسی طالب صاحب کے جدّا محدداے را تھونا تھ کول ہرت بڑے رنس اورزمن اوردیا ستاس وزارت اعلی کے مدے برفائز رہے کتے۔

### تذكره معامرتن

بندن ننبدلال ۲۵ دسمبر ۹۹ م ۶۱ کو سرنیگرسی سپدا موسے نیا ندان کا ماحل علمی تها؛ اس ليے ال كى تعلىم براورى توج دى كئى ؛ حينا بخر ٢١ و وسى بى اے ، دوسال بعد ۱۹۲۸ء سی ایم اے (فارس) کھر ۱۹۲۵ء مینشی فاصل (فارس) اوراس کے سائقدائم، او، ابل اورادیب فاعنل داردو) کے انتحال بناب دینورسٹی سے متیاز اس کیے تعلیمی تکیل کے دجر محکم تعلیمی الذمن اختیا در لی او رس ی برتا سب كالج بس اددواورفارى كروفىيسرىقرر مو كيد بيسنسله ١٩٨٧ وكارما -اسال بهاں سے سکدوش ہو کرا مرسکھ کا لیے بس پر دف بسرا ورصدر شعبۂ فارسی واد دو ہو کر علے گئے ؛ بہال ۱۹۵۴ء تک رہے ۔۱۹۵۴ء سے ۱۹۵۷ء تک کے تین کو س حمول کوشم یونیوسی میں علوم شرفیہ کے دین کے عہدے یوفائز رہے ۔اسی زمانے س حمول کشم کلیرل اکا ڈیمی سے کبی وابستہ ہوگئے حبس ماحول مين ان كى تغيلىم وتربيت مو ئى تقى اس من شعر كونى كاشوق لا بُر تها ، لهذا يرهي كم عرى مي متعركين لك يهلكي دن وتبخلص كرت رسي كيواس بدل كر طالب کرلیا ۔ شروع بی شنی دام مهاے تمثّان کھنوی رف ۱۹۳۸ء) سے اصلاح لی ایج ننشی دوا رکا برشاد افق (ف ۱۹۱۳) کے بھانی اورنشی کشیشور برشا دمنو رام کھنو (ف ،١٩٤٠) كي حيا تض مناس إصلاح كاسلسله ١٩١٥ كاركارا - اس ل المفول نے بنٹرت برج مومن و ماتر کیفی د بلوی (ف ۱۹۵۵) کا للمذا حتیاد کیا۔ كيفى مرحوم في اين وفائ سے مدنوں سلے الحقيس فارغ اصلاح فرارف ريائها - إول معلوم ہو اسے کہ انھیں سیاب اکبرا یادی زف اہ 19 سے تھی شا گردی کا تعلق دیا: بعنی و کیفی اورسیناب دو نول سے بیک وقت استفادہ کرتے رہے ۔ انھوں نے كيفي مرحوم سے تلمذكا ايك شعرس ذكر كھي كيا ہے! حضرت في كَيْ شَاكُرُه ي بِينَا زَال كيونَ بِدِ! بِينَ بِمُواطالب، أوْغِشًا ، فيض رو حاتى تج

ان كے كلام كے دومجمد عے شائع موسے: (١) شات التخيسل بعنى كلام طالب (بالون ١٩٢٥) اور (م) مرفع افسكار (مدايو ١٥٥١م) اس كےعلاوہ (٣) نزائه طالب كےعنوان سے ايك طول مسدس هي شائع موجيكا برى ينشى تيرته رام فيروز بورى في ارد وسي ميحقوى راج جوان ک سوائحمری تھی تھی ؛ طالب نے اس کا آگریزی ترجمہ کیا تھا کشمر می فارسی کے اك شاع بوئے ہي، بيٹرن داجه كول عرض كي ؛ وہ دبيرى تخلص كرتے تھے بهبت تخبية كلام ہے ۔ ديوان شائع بنہي موانفا - طالب صاحب نے اسے عي مرتب كر كے شائع كيا الك كناب ادب إلان سي كشمير لوب كاحصته "كعنوال برشائع كي تقي -بنيدت برج كن كول بخبراورميندت علمون رينه شوق في بهاركلش كنمير كعوان ے کشری سیٹرٹ شعرا کا ایک تذکرہ دوحلدوں میں شائع کیا تھالالہ آباد اس 19-19، السصاحب في اس كم بي شعراك حالات اوركلام كى فرايمي مي مربين كابهت إلا سایا تفاحس کا اکھوں نے دیراچیں اعتراف کیا ہے۔ طالب صاحب فے غالب کے اردوا ورفارس کلام کا تجزیہ کرکے سرا بڑکلام غالب کے عنوان سے ایک سلسلہ مضایمن تما ہی رسامے" نواے اوب المبئی ) بس شائغ کیا تھا۔ اى كوم مّر ، كرك كما في شكل مين حوم رآيدية ، كه نام سي تحييدا يا . الفي مضايين كا الحيا خاصا دخيره مششرحالت مب ترام ـ انھوں نے آنھوں صدی کی مشہورکشیری شاعرہ للہ عارفہ کے کلام کا ادودا ور فارسی میں ترجمه كباتها بلد كاكلام شيون فلسفي يبنى - طالب كے ترجے كى خو بى يہ ہے كم موضو كى دَقَّت كم إ وجود اس سي كهيس اشكال بيد النهيس موا - بي كتاب غير طبوع ره كني . م اخرى ايام س الله كشميرس فارسى ا دب كى ماريخ مُرتّب كردس كف - بدغالباً نامكل الحرى. اجهابو. كرحتنا حقد هي لكما حاجيكا ہے، اسے ثنا نع كرديا عائے۔ اس سے مد صرف ان محسنت صفائع مرد نے سے محفوظ موج المبلکی ، ملکہ آین رہ کا م کرنے والوں کے لیے بنیا و

تھی آ ابت سوگ ۔ وہ او دو کے علاو کھی کھی فارسی میں کھی کہتے نظے جیسا کہ ہما کاش کیے ہے۔
کے انتخاب سے ظاہر ہے '۔ مرفع اوکا د' بس بھی کھیے فارسی کلام موجو دہے ۔ خدا معلوم ما دے فارسی کلام کی مقدا کہتن ہی بہر حال یہ تھی غیر مطبوعہ دہ گئیا۔ ہرت سے ضمو ک مختلف دسائل وج اگریں نتشر مڑے ہیں ۔

انفیس ملی خدمات کے جلد وسی صدر جہور نیر متبد نے امسال انفیس فارسی کا انعسام رتبن ہراد دو بے سالان )عطافر ایا بھا۔ وہ ہم اکتوبراس کی سند لینے کو دتی آنے والے خفے کہ جاریا نج ون کی مختصر علالت کے بعد سماست بھے حرکت قلب سند موجانے سے داہی ملک بھا ہوگئے۔ ان کی آخری کٹا ب حوم را جبر ایم بینہ آخی طبع سے بنیس آئی تھی ، یکھی دیکھنا لفیس مذہوئی ،۔

اک ا رزوکه خاک شده

ان کی موت سے ایک صلح کل اور شریف دوست ، سمرر دا ور شفیق استاد، ادوکا ایک تاموش خادم ہارے درمیان سے ایکھ گیا ۔

نمورةُ كلام لما خطر مود . ہرکوئی محوتماشاہ جال بارہے ناجِی کیرتی صبایع، اورگاتی ہے بہاً را د کلیوں کی حیاب سے کہناتی ہے ہار غنى الربة كهنے كو سروا يناحال ل مهلوس ایک خارے میرے بحائے دل جس كورنيق مجھے تھے، تشر سے كم تهيں دل میرااشنا ہے، مذہبی آشنائے دل بجين كااكر فيق تفيال و وتفي تحفيظ كيا ونوج كركي نشكي المع بنشيس إسر يو حير ہر شور الله ستو رہمکداں سے کم بہیں "اربگاه برده مزگان سے کم بہیں م اضطراب توق انقاب رخ اميد مس کام کی ساری برطبع لطیف ہے بطف جفاع ادكانقشه يرتحضن سكآ طالب بہاندساز تھی ہے اور طراف ہے د کھاجو وقت نزع کہا: دے رہ ہودم

تذکہ معاصری اور من کا مزیاد برا دوال کوئی است کے محتری کھی میری وات ال کوئی مناصر کے قفس کی شیلیاں، اک روز ٹو شمین کی محتری کھی میری وات ال کوئی عناصر کے قفس کی شیلیاں، اک روز ٹو شمین کی سے دھونڈ کے مک عدم میں نومکال کی بررکھتا ہج زبان التجا، شوق سکوت ابی پُرحسرت کی ہمین چین محیرال موکیل بند وہ دو اے محت سرسے ہی جا اور ا

# عادف عتباسى مليادي قاضي عرعتمان عتاسي

ال كالتجرؤ منب حبرات - حضرت عبدالشيعياس سے ملتا ہى - ينا زان بيلے چراکوٹ رصّلتی اعظم گڑھ میں مقیم خلاصلع بلیایں بلتھ اروڈ رملی ہے این ہے۔ کوئی حارسی دورایک گاڈ سبو ارئی ہے ۔ان کے مورث اعلیٰ جریاکوٹ سے فال کا محرکے بسونا دی میں آکسے ۔ بہال حکومت دقت نے ان کی مناسب قدر ونزلت کی و سكندر بورعرني كى تصناة ال كرسيردكردى -عادف کے دالر قاضی محدسلیمان عباسی صاحب علم بزرگ تھے۔ ایھوں نے عربی فارسی کی تحصیل ولو سراور و تی کے مدارس میں کی تھی ، لیکن اس کی تحیل بنیں کرکے یقے ۔انھوں نےسادی عمرکہیں ملازمت ہنس کی ؛ این گھر کی زمینیا دی کی دیجے کہا يس معرف رب اوراى اكل حلال يرقالع عقر . عارف صاحب کم می ۱۹۱۲ کولید ماری سی سی با بورے ۱۰ ان کی عربشکل سات المحرس كى بولى حسان كے والد فاضى محرسلمان الله كو سارے بوگئے. اسی دحبہ ان کی تعلیم می حسب د مخوا ہ ما موسکی ۔ انھوں نے امیر الدول اسلام

## -ذكرة معاصران

الکھنٹوسے وسوس ورجے کی سندلی اور اس کے بعد کرسی بن کا بج الکھنٹوس واضلہ لے کیا ۔
انظر کے بیمال تعلیم اِنی اور اس کے بعد کوسٹ بی اے کرنے کی تھانی بیکن اسٹر کے بیمال تعلیم اِنی اور اس کے بعد کوسٹ بندی اسٹر کی سال میں بیسلسلہ ترک کردسیا کھرکے ناساڈ کا روالات نے بھیل کی فرصت بندی اسٹری سال میں بیسلسلہ ترک کردسیا

بڑا۔ بیغالباً ۱۹۳۶ کی است ہو۔
مہراوقات کے لیے اب ایخون نے کالون تعلقہ ارکا لیے بکھنٹویں مرکی کرنی یہاں والیان دیارت اور تعلقداروں کے فرہال تعلیم یا تے تھے۔ عہم ۱۹۶۹ یں ماک کی ازادی کے دالیان دیارت اور تعلقداروں کے فرہال تعلیم یا تے تھے۔ عہم ۱۹۶۹ یں ماک کی ازادی کے ساتھ اس کا لیے کے حالات میں دگرگوں مو گئے ، نوعارف صاحب ہمال کی طازمت میں سے شعفی مو گئے ۔ اس کے معمدوہ ریاست انہا دوا ورحی ن انعلق (صنع کھیڑی) ہیں صاحب ادکان کے الیق کے طور مرکام کرتے دہ ہے۔ یسلسلہ ۱۵ وائی کر اے اس سال ماحبزاد کان کے الیق کے طور مرکام کرتے دہ ہے۔ یسلسلہ ۱۵ وائی ک رائے۔ اس سال انعوں نے اخری در نہ غیروں کی غلامی سے کلوخلاصی یا ن ۔

اسوں سے اس کے دیں انھوں نے کہیں ملا ذمت نہیں کی۔ نفیتہ زندگی ابنی ایا کی اشتکا دی کی نگرانی
یں ملکے دہے۔ اس کے ساتھ کھے تجارت کا سلسلے بھی کردیا تھا۔ انھوں نے مہلتوار وطو
در لیوے سینین میں سمیا ملی کی دکان کرئی جس سے تعبضلہ آئی ایدنی موجاتی تھی کوعرت کے
ار در کے ساتھ کھے گئے گئا محلاح سے جس سے تعبضلہ آئی ایدنی موجاتی تھی کوعرت کے
ایر در کے ساتھ کھے گئے گئا محلاح سے جس سے انتھا۔

صحت الترم التي رب بجوسا ده اور آذاوز نرگی کاخاصه هے الیکن دوبرس بور نے ابی کو مند (۱۹ اگریت ۱۹۹۹) نے اس برسبت براا ترفالا - بستمبر ۱۹۶۶ کو ول پر بہلا حملے بوا علاج می الی مند و البخ می الی مند الدین برائے مند کے اس بور کے اس بر کا مند میں اور علاج می مند الدین میں میر کا مند مند الدین میں میر کا مند مند میں اور مند کا میر مند کے بوٹ کے بوٹ کے کے والی دو ملر حملہ مند ا - اس میں اور میں اند فیس عمل میں آئی میکی ماد می میں اند فیس عمل میں آئی میکی میں اور میں اند فیس عمل میں آئی میکی میا میں مولی کے ماد الی قبر سال شاہ سلطان میں آخری خوا بگاہ نصیب موئی ۔ فیس معلوم مو آ ابی اگر میا میر مند کی میں میں نے افسی وال کھینے بلا یا تھا ۔ فیس موئی ۔ فیس معلوم مو آبی اور میں میں میں میں اور کھینے بلا یا تھا ۔

## تذكرة معاصرت

عادف في المراس الما المعلى المراس المنافي الما المعلى الما الموادس الما الموادس المن الموادس الموادس

دولت كونين ہے، الرعنه لے غم کلي وه اجو ښرنعنس بهرسهم طر محور کو ہر عم سے ہوگئی ہے تحا س يرے عم كے يرفيض، يه بركات ده تو کیے انترے عم نے بڑا کام کیا ورنهمشكل تقاغم زبيست كحادا كرنا حسسن کی فطرمت المحمّل احتسیاط عاشقی، برگان سردوز یا ل نظرًا في محص كى رؤتى مين اكنى منزل خدا د کھے ترانقش قدم ابساتھی ہوتا ہو لاله دکل کس خورشد و فر بونا سے حن بررنگ من فردوس نظر بوالا ، ی المنظم لكتے ي لاے ياؤں برسرولا الم میری اس نمیند به سردادی کولین شار كاتبامت بحكامول بين الرمونا بي اب سٹی وائی ہے برلڈسٹ اکا می عی ایک ده هی طلب وشوق کی منزل کرجهال حسن خودسا کھ مے گرم سفر ہوتا ہی التدالتداب مراحن لفتوري فروع دل بس اكشمع سى روشن بوترى يا دكيساً وه قدّ رعنا ، تعمیل محت ب وہ روے زیبا، فردوس رکس

- زکرهٔ معاصرت

موج نفس مين سنيمروكوثر سن تمتر، نا زگلتا ل برلغزش إيا أشوب مست برجنش لبااعجها زفطرت بناے زندگی ہو خاک محکم عل بگارہوں یقیں ہے اے اسپر حلقہ وہم دیگ ال ہے ایقیں کے دم سے روشن کا نمنات ورجنول سے عسا لم منور عکس خردسے دیا اندھیری وان اك حسن بين رعناميان جان کے جس کو احساس نظر ہے كول روتا بواو رسية بريم السائفي تاكم محتبت س محتبن كي قسير المساميمي موتاسي كلوك اشك شيئم كي قسم ، السابقي بوابي محت ين محمد من ادموني ب الخامون سيرس سرتا برعز السائعي موابح دبان عِشْن بن حالی ہواکٹرے زائی بھی خوشی سے می الجم حاتا ہودم الساسی براہم بجوم عمس كفي عارف بسكول محسوس كرتابو روشی نخش دی ز مانے کو تيونك رس في شائع ك دندگی کے بگار خسانے کو وه تر اغم تفاء جوسنوار گسا جس کی دلوانگی مونا زخرد کون بحجائے۔ اس دوا سنے کو مجمر حما بات الله محمر عارت! مجھ حجایات ہیں اٹھا ۔نے کو تری می مست مجست کے قدم انتھتے ہی موظرا مے سے کہیں را و سرل حالی ہے! ك دورس الريما عظينا كوار اللها تريدا كيا تيجيواب اس كوكه ول يبيع را بي كيا إست بو أج ال كو نوامت ي بواعاد کیایا گئے وہ کھے ، مرے اندار زنظرسے رمروالدور ليم ورصا بي يه لوگ شكوه عم نزرے شالينه عم كيا كرتے ده حوا موس مشيئت كاس بي عارف! ده ثناخوانی در باب کرم کسا کرتے! عشرت بنم لكا بى بهى فينمت مجمو فرصت شوق كے لمحات كمال ملتے بن! دل مشركدندوي، نظر مشرى أذرد مسى كا و لطف بوسائل مذ بوهي

تذكرهٔ معامری الم الم می الم کامیاب دید کی مشکل مذید جیسیه که مردگیاه المی کامیاب دید کی مشکل مذید جیسیه وه گاه مست کی گردشیں کومزار حام نثا دموں و می دور بادهٔ بے سبو، تقییں یا د بوکرمذیا دمو میکون تھا کسی حال ہی نہ دارتھا کسی دار کے اس بار کھی وی سبخ با تھیں یا دمو کہ مذیا دمو

# منظر البرابا وي شمثادين صديقي.

# تذكرة معاصرين

تاج، تریان شاعر، کنول امشوره، بهفته دادالشبانے فاص طوربرشهرت مال کی۔ منظرکسی بیسی شیبت سے ان سبسے تعلق رہے اور فالباً بیدره برس کرایشیا کے الدیشررسے ۔

ص احول مي انهول في رورش بان ، اس مي شعرك أن كو يالا زمر حبات تقى . يري برب كرم مرى من معرف كري كالا زمر حبات تقى . يري برب كرم مرى مي شعر كين كلي ؛ اصلاح ابني والدس في - اكرج غر الريم كيم تفي ،

ليكن زياده مزاولت نظم سے ري -

جنود کا ۱۹۵۱ و سی سیام کا گرای میں انتقال موگیا ، تو منظرصاصعب آگری سے باکتان سیام کے دوان سے انتخول نے ایک امنیام و برجم ، کے نام سے جادی کہا تھا نیکن یہ واقع ہے کہ پاکتان کی طرف سے دنی واقع ہے کہ پاکتان کی طرف سے دنی واقع ہے کہ پاکتان کی طرف سے دنی وظیف ملتا تھا یہ تردستی ادھ بہت دن سے حمار جلی آدی تی فیستی انفنس کا عارض تھا۔ میکن اس کے باد جو و نظا برنشونی کی کوئی است انہیں تھی یا جا انکوبرا میں ایک اور من سے دن میں وائد کئی ۔ اور دس منسط بعبد آنا فائل سا ان سے دور و میں بعبد آنا فائل سے دور و تعنبی عضری سے دور از کرکئی ۔

كلام كاكوني محموعه شاكع نبيس موار

اب الولے کے جید شعر و کھیے ، جو مختلف اسائل سے جمع کیے گئے ہیں:

من و جھیا ہوں یہ اور ال کے امرادوں سے دہ کیا کرے کرجے الکام اور و موجائے عبے منظور ہو بربادی مطلق، منظر! آئے اوہ وجائے کو کین تفاکہ تھی ہر چیز براک و گاری . حوانی ہو کداک نیا جوال معلوم ہوتی ہو عادت ہو کہ اس میں ہو جیز براک و گاری براک و گرائی ہو ہو و گاری براک و گاری براک میں ہو ہو ہو ہو کہ خوات کی دور کو مامنوں کو دور کو مامنوں کو دور کو مامنوں کو میں براک میں ہو ہو ہو کہ دور کو مامنوں کا دور کو مامنوں کو میں ہو ہو ہو کہ دور کو مامنوں کو میں ہو ہو ہو کہ دور کو مامنوں کو میں ہو ہو ہو کہ دور کو مامنوں کو میں ہو ہو کہ دور کو مامنوں کو میں ہو کہ دور کو میں ہو گاری کو میں ہو کہ دور کو میں ہو کہ کو میں ہو کہ دور کو کا دور کو کا میں کو کہ کو کو کہ کو

# تذكرة معامري

دیچه انحام، تمنّاول کے تعکرانے کا الم المن تيري تمنا كالحفيكا الفي تنبي مرادل مرگرا کوزنرگی کوردینگی دنیا ن والعفل بى عمارت بحمرے دل سے جهان آباد موناسي، وبس بربا دمونا بي عجاك جيز سوالسالك سونابهي زنواجي جوبة جاده مسار كفاتوا توزما مذسأ زموتا تبعى متل غيررسما مراحال لوجه ليت اب مرتی کاه کے قابل کماں دہے براد کرکے دے مذفریب التفات کے جب دل مذخصاً أو آب كطوع كما رم جب من منها أو دل كالغيتن محال تها ناناكير في مناع حاتي جديد سوكوني نضويرن فن فطرت سي اب التي دو د لوس كي أين تو محفر طي مكاريح ونول سي كلى فرصت الرفع

# سامی، مهادیو بیشاد

نُ ( بوبی ) کے ایک منوسط الحال کا نشخه خاندان کے فرد تھے ۔ ان کے والد کا نام ، برشا دعماً ان كرد مع يحقى : برك شا مدا برشاد تقي اور تقير في بي مهاد يورد. ۔ درشاد ہ جولائی ۱۹۵ کوہر دونی میں میا ہوئے۔ دموس درجے مک نقلم حوالی إنى اسكول الكسنوس يانى راس كے معدكينك كا بلح بس داخله ليا . بي ايس ى أخرى سا يس تقع كدو الدحل بسي رجوني اس كے بعد الى صالعت طھيك مذرى اس ليے تعليم كا ساسله منفطع موگرا \_اب ایخوں نے صرور نافین آباد کے ایک سکول می نوکری کرلی ۔ چند کے معدنادل اسكول بجبليو من تقل موكية ادر معرك باعر محرك ليديس كيموري-١٩٢٠ءمي حكم نعيام نے الحيس تدريسي ك تربيت ماصل كرنے كے ليے نتخب كيا . مس کی مند آییس طریننگ کالج ، جبلیورسے مندحاصل کی باوراس کے بعبد وت كور تمنت كالج إلى اسكول بس مرس مقرر مو كف -١٩٣٩ء كے اوافر ميں سکانی سبھا اجبليور نے خصيب متبكارتی سٹی كالج ميں اردون رسی كالكير دمفرر كرنے كافيصله كيا - ده ادود يافارس سي ايم اے بنب كفے - اس ليے

### مذكرة معاصرين

پونیورٹی اپنے قواعد کی وسے ان کے اتناب پر بجا طور میعترض ہوسکتی تھی الیکن ال مستكة فالمست او رمخرب كرش نظر اكتور لونيوري كارباب ط وعقد نے استنال طوریران کے نقرر کی امار دے دی ۔اس برانفول نے حددی اہم ۱۹ مس سرکا ری الان سے انتعفیٰ دے دیااور دفعیہ عمرا کی مشکارتی کالج میں گزاردی ۔ ای گرتی صحت ادمیراندسالی کے اعدت دہ بہاں سے ، عواویس سکددش ہوئے عصلے کئی برس سے ان کی صوت بشتی ہے شکی ۔ ان کی ٹرھ کی ہڑی ہے افضی میں ا مولکیا تھا اجس سے گردن سے می کی آئی تھی مزید صبیت پر کر تھی حالات تھی ہمت واخوشكوارمو كئے خانگی حاداد سے متعلق كھر تنار عرب دا ہوگيا اورنوس عدالت يكسيمي مقدم كافيصلهان كي خلاف موا واوروه برنشان رسنع لك \_ أى زمان میں ان یرفائج کا حملہ موا ؛ اوراس کے معالی کے منوا نرحلے موتے رہے۔ امری حملہ ٢ اكتور و ١٥ و اور اور اسى د ن سهرك ما يخ بح ده مير بيل كا نح يس جان بحق ہو گئے ۔ لاولد فوست ہو گے۔

جیباکہ ذکر ہوا وہ گھرکے نا موافق حالات کے باعث ای تعلیم کی ہمیں کر سکے نظے ، سکن خدا داد ذیانت اور ذاتی جدد جہدسے اکھول نے یکی ہوری کرلی سات کے وہ طابعلم ہے نظے ، اس کے علادہ دیا ختی ہیں ان کی جہادت کا کچھاس سے انداز مہرسکتا ہے کہ ای کے طلبہ اور پر دفیسران سے شورہ کرتے اور دنہائی حاصل کرنے رہنے نظے ۔ انھوں نے می اور فارسی سی بھی جھی دستگاہ ہیدا کرئی تھی جب سے وہ ہدن دن تک دھید پر دستی کے فارسی عربی بورڈ کے حدد کے جہدے ہو

شعروشی سے انھیں فطری لگاؤٹھا یجب شعر کہنے لگے، نوانسی دالدیک نفسطر خیراً بادی سے شعورہ کیا۔ انسوس کہ ایک نعتیہ نظم (ردد میں جسنہ) کے علادہ جو حذبات می ایس

" تذكرهٔ معاهرن

کے عنوان سے شائع ہوئی تنی سا داکلام عبرمطبوعہ رہ گیا ؛ انداا طینال ہے کہ وہ محفوظ ہے ۔ اورد کےعلاوہ فاری میں بھی کہتے ستھے۔ اس نعنبه نظم کی شان بزول میر ہے کہ مروری ۶۱۹۲۰ العیم شب ۵/وشعبال ۱۳۲۵) كومغرب كم لعدايك متاره توما اورأمستراستداس كى رشى سے سماك يرلفظ ومحذ ظامر مِواربِمنظركم وبيش أوه كَفِين بك ويجها كيا اوركيم مندري مدّعم مو اموامساكيا -لوبي اور معبير ديش رسى في ) كمنغد دشبرو ل مي سرادو ل اشخاص في اسے ديجيا -اس زمالے کے اخداد دن سی می اس کا بہت جرا واتھا۔ اس سے علق کم ماد ج يه ١٩١٧ كومبليورمي الكمشاع وهي منعفد مواتقا أجس كے كوالف مستارة محدي كے عنوان سے علی احمجبلیوری نے شائع کے عقے۔اس مجوعی سامی کی اس نظم اروسيت سن كعلاوه تين فارس رباعيال اكر فارسى فطعه ادرايك فارسى نعت بھی شائل ہیں۔ بلنظم رویت جسنہ اکھیں آیام میں حذ بات سامی کے عنوال سے جى جھانى ئى كى دىستاسى كى كى سے داس سى سترە بند ( اك شعر) ہى -غرل كے حيد شعر بطور نمورة دروج ذال من سای کی حقیقت کیا احداب کی شفقت ہے الجيون كوتوا جهابى الها تطسراً أب عشف میں لٹتے ہیں اکثر کار وال منزل کے م<sup>اں</sup> غرق بوطاتی میں اکر کشتیاں حل کے ہا تمضية نكامول من ورام كلتال تفاسم آج كلتال كودرام سمحصت بن اكتم من كرغير ل كواغباد منبي سمها اكراب بن انول كوسكا سمعن بي نیکیول کے بی مراے اب مدی سے ملت ہیں دوستی کے مب بہلو تھمی سے ملتے ہی

# تذكره معامري

# انقرمو إنى اسير محسين

عجوب المي حضرت نظام الدين اولياً (ف ١٣١٥ء) كي خليف حضرت نصير للوين (ف ١٥٣١) جراغ دلی کے نام سے کون ضاحب علم واقعنہ ہیں ہوگا! انھیں کے خلیفدا و رحاشین حصنرت تنید محكىيوددان محرك ودان عرف المركان المركان المركان المركان المركان المالي المركان المركا كظفاير سيحضرت تبدشاه عبالحكيم عزف دا داميال اولاً مبت دن كالي (ضلع جالو) يرمقيم رسك اوريم و مرهي ولال سنقل مكان كرك فصير مولان (ضلع الأاو)س تفاست گربیمو گئے بین دادا میاں بادے شاع سید کھین انقرد ان کے حترالی تھے۔ حضرت داداميال كي الحوي سين من افقرك دادا مولانا شاه على برزاده عرف میاں جی موے ۔ میری مریدی کا بسلسلٹ رشد دیدایت الحلی رخیتم موگیا ۔ان کے جاتمین مولانا سيراكرام على لافقر مو بالى كے والد) تھے . يد ١٥ ١٨ و و يسمو بان ميں ميرا مو ف الفح فيعربي فارسى اورعلوم دمنيبه كى تعليم اينے والد تعنى حضرت ميال حى سے مال - وه حا توبيتجاده سيني عادى ركفتى، ليكن الهول في سلسلة معيت قائم نهب ركفا ؛ اورخود سدحاحی وادف علی شاه ، د بوه رف ادبی ۵۰۹۰) کے مرم وکران کے اکھر پر معیت کرلی .

## "ذكرة معامري

انفول نے قصبہ وہان اور قرب دحج ادکے طلبہ کوٹر بھانے کے لیے ایک مدسہ قائم کیا تھا۔ ۱۹۱۸ء س بجنو رس انتقال موااور دہ میں مرفون ہیں۔ وہ شعری کہتے تھے، بسمل مخلص طفائے انقرصا حیا ایک مرتبہ بکھا تھا کہ ان کا کلام دلوال کی شکل میں مرتب مذہوسکا ا

صف کچھادراق میرے پاس موجودیں۔

انقراصیا کہ انفوں نے خود مجھے اطلاع دی تقی ہا سرحولا ٹی کے ۱۹۸۸ کو اینے وطن الوف ہو آجا میں بریا مہوئے ۔ ان کے والد نے مختر میں کے علاوہ ان کا ارتجی نام میں خطفر واررث مجھی کھا حس سے ۱۹ مداور کہ مردور کے کھف معاصر میں اس کا دری کی میں ہوئی جنا کچے ان کی مردور کی مردور کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور اب دینیا سے اور دور سرے علوم رسمیہ کی تحصیل میں لگ گئے۔

ابتدائی تعلیم میں اپنے اور داب دینیا سے اور دور سرے علوم رسمیہ کی تحصیل میں لگ گئے۔

انتھوں نے مقامی اردور مگر کی اسکول سے ۱۰۹۱ء میں بعمر ۱۲ اسال مدن کا امتحان پاس کی گئے۔ اس کے لعدر سمی تعلیم کا سلسلم منفطع ہوگیا ۔

لبارا می دوسنقلا نکھنو کیا ہے۔ یہاں انھوں نے کیم عبدالعزیز (حجوالی ٹولہ) سے طب کی تعلیم مان کو کو ای ٹولہ) سے طب کی تعلیم ان انگوں ان کھی باقاعدہ مطب نہیں کیا جب نکرمعاش ہوئی اور دو کو مقرم ہوگئے۔ یہاں المعنوں کے کی سال بعد سرکاری ملازمت ان کئی اور دو کو رسط آف واد ڈس میں ضلعدا امقر مو کئے۔ اس کے مدر کاری ملازمت ان کئی اور دو کو رسط آف واد ڈس میں ضلعدا امقر مو کئے۔ اس کے میں ول بر بھی دہے ؟ ان کا زیادہ ذیا مند

انقر ۱۱ وضلع تکھنڈ ) بن گذرا۔ انقر ۱۱ و و بن بنی جلے گئے ۔ اس کی تقریب بیمون کہ وال کے ایک بیمو کی شک خرجین لکھنڈ و کسے جب و مطبع نولکشور کئے ، از بیال ان کی افات انقر سے موئی نمفی محصین کا ایک مفہمتہ دا دیرج اسفیدرد رکا اُ کھا ؛ وہ اس کے لیے سی موئی نمفی محصین کا ایک مفہمتہ دا دیرج اسفیدرد رکا اُ کھا ؛ وہ اس کے لیے سی

ايْدِيْرِكَ تَلَاشَ مِي تَفِي حِبِ وه افقرصاحب سهط تو انفيس بهي آنه اوٰ در فرار كال ك دوادت منعما ين ك وعوت دى . انقرت استخبول كرليا ادراي مركارى المنت سے تعفی ہو۔ کریسی جلے گئے۔ ہال دونان رس 1910ء کے دہے مفیدرو ذکار، کے البر شراف منتے می انتشی محصیات کے ایارا تھوں نے ایک مزاحبہ برجوا مول الاسخ ا مجى جارى كيا يمكن عبى كى مرطور سأب دموا الحصي داس بنيس الى اب ده اكتربيماد ين لكي تقع . مالاخ العول في تنك اكران صحافتى مركر بيول برلات مارى اور لكهنتوكي راه لى -اس سے معاش كامشله توحل بنبس بوسكتا تھا۔ ارے مطبع نولكتور كنفطين نے دسكيري ك اوربيد دوباده اي بالى حجد بيمقر د موكم - ١٩١٩ سي وه الاسلاكك كرز بياك مدر معوكر كو المره حلي كي ميركانكريس او مضل فت كى مركز ميول كى روزافرول ترقی کا دار منظا ؛ ان دولان کے خلاف حکومت کے برا مگن اے کی میں تبزی سے کام کردی بھی ، اوراس کا م کے لیے مسیضلعوں سے گزی شائع ہونے لكے تھے۔ كوشرہ كرد طابعى اس يس كسى سے بھے بنيں تھا۔ ١٩١٧ء يس يركز ط بند سو گیا اور افقرصاصب اکھنٹو والیس اکئے یہاں ان کا ملحا وا دالے دے کے نونكشودها يه خامة تقاء اب كالميس صحافتى تجرب كيش تطردونا مداد دهاخماد كانات مريمقردكياكيا -اس زمانے میں سیدحالب دملوی (ف جولائی میر ۱۹۷) مکھنٹوس سیدم اخباد کے الدیسر

اس زمانے بین سیر حالب دملوی (ف جولائی سر ۱۹ مر) مکھنٹو میں ہمدم اخباد کے الدیسیر عظے۔ افقر صاحب سے ان کے دید و دادید کے تعلقات تھے ، حالب کے مثورے سے ان قرفے البنا مر جام جہاں نما ، جاری کریا ؟ اس کا ہملا پر جبہ اپریلی ، ۱۹۲۹ء بین مکلاتھا۔ اس بین تھنوی اسلوب بیال او دطر دیخن برٹری کردی شفتی رشائع مہوئی ، جس سے یہاں کے شعر انگرلا اٹھے ، اور انھوں نے افقر کے خلاف باقاعدہ محا ذبنا لیا۔ خالفوں کے نام کھنے سے فائدہ ؟ یہ مجھے کرع بین اکورو ، بیخود موبائی ، اسی الدنی ، املیکھیو

وغيره توالبته غيرط نبلارم، نفيه لقريرًا "مام برك إور تهو في شاعواك كي خلاف مو كئے تھے ليكن اصغر كوندوى بينو دموم نى اور الرئكھنوى جام جہال نماكے مما مضمون كارتف حب منهوى شعراك دهمكيال مبيوذ ابت مبوش الأستعدد حضات نے سیک عزت کے مقدمے دائر کر دیسے۔ انفرنے ان کے اد جھے حملوں کے آگے متھیا م ولين سے الكاركر دبا ورد و كرمقابله كيا ؛ اور بالاخر مخالفول كو سرميدان سي ذك اٹھانا پڑی ۔ یہ رہے ای بوری ان بان سے مہم واء کے جاری دیا۔ اس کے سند ہو مانے کے بعددہ یا مخ جو رس کر را انے رہے ،جال سے . 190ء میں سکدوش بو گئے۔ ١٩٩١عيں انزير ديش كى حكومت نے ان كا ايك سورويد مالم مذا دني وظيف مقرركر ديا بجوالفيس اي دفات ك مليّا ديا- نوكل اورصبروشكر أنفيس و مذني من النفا؛ اس بيے اس فليل وجرمعاش كے اوجود الفول نے تھى شكامت كا افراد تهي كيا-اینے دالد کی طرح وہ تھی حضرت دارت علی شاہ (دیوہ) کے مرید تھے۔ال کے نام کے سانفه دارتی کا اصافه آسی مناسبت سے تھا جن لوگوں نے آھیں دیجھاہے ، انھیں کھا موكاكه وه بالعموم ايك مخيروالتمد بالدهي رمت تفي - بيهمي وارثى كروه كالتميازي نشان ہے ۔ ان کے مرے میں میں بینگ کے اوپر حضرت دارت علی شاہ کی ایک تصویم للكي رستي عفي الحرجة امر ايراك برده برارسا تفا -انھول نے اپنے ہرک یا دمنا نے کو ۵ ۔ 19ء س سالا نہ طرحی مشاعرہ کی نبیا درکھی تھی ؛ بہ مشاعره ١٧ يل كومواكر تا تھا۔ اے ده ای زندگی تھر با قاعد گی سے كرتے رہے -اس مشاعرے کی خصوصیت کھی کرمصرع طرح سمبیتیہ بنرج متمن سالم می سمو! اور قافیہ أسنان. اس كے ليے دہ شاعروں كو دعونه نامه تصحيح تقے ؛ اوران شاعروں كے علاوہ اورس كوكفا مريصے كى اجازت مبسى التى تفى -چۈكە دە بېت كمزورىينى لىگے تحقا دركمزورى دوزېروزرى كى اس لىيدائىيى معلوم تىلاكدا بدە

#### "نرکزهٔ معامرین

نیاده دن جیسے کے نہیں جہائی آخری مشاع سے موقعہ یم انفوں نے اپنے احمار اور المانده سے ان کے نام لے کریہ وزجواست کی تفی کہ وہ اس مشاع ہے کو آبندہ کھی حاری تھیں۔سال دوال کے مشاعرے میں انھوں نے یہ اعلان تھی کیا تھاکہ آبندہ ده اس مشاع سے س تر یک منبر ہوسینگے ۔ دی موا۔ كرسى كاعالم تفا- ١٩٨٧ كى عرمندساك كرمعياء عركو ديجيت موفى كم نبس م. ١٩٧٩ء ميں بہلى مرتب فالح كاحمله مواص سے دہ بہت معذور موكئے. سال كوشنه دور احله موا-معلوم بور انتفاكه ده اب د نول كے بهان س ،ليكن موت كابها ية قلبي دوره بردا - وه ایک زمانے سے محلہ لاس کلن رہا موں معالجے کی فرکے موریم انکھنٹوس رہتے تھے ہیں منگل کے د ن ۲ نومبراء ۱۹/۱۶ رمنیان ۹ ۱۹ ھر کو بعدمِ غرب انتقال موا۔ تدفین کیلے دن (الومبر)بعرطر بون نماد خباده ان كے رشتے كے معتبے محود اختر دارل في رسا عبش باغ کے قرتان س قرنصیب مولی ۔

اتھی وہ مرک اسکول میں زربعلیم تھے کہ انھوں نے ( ۱۹۰۰ ومیں) شعر کہنا تر دع کیا۔ ان

دل عنی ہے تومفلسی کسیا ہے گھرس اللہ کے کمی کسیا ہے یر شعران کے خاندا ن کے نرمبی ماحول کا ترجمان ہے جس زمانے میں ریکھنٹو اے ہی ہما جَلِيمِ صِنامَن عَلَى حِلال (ف ٩٠٩) اور مشتى ابسرا لنُدتبليم (ف مَن ا١٩١) دوصاحب فِن سأده موجود تنف حِزِنكه افقركومومن رف ١٥٥١ع) كالمام المتضعف تفا اس ليراتعول نے سنلیم کی شا گردی اختیار کی بشیلیم خودنواب اصغر<mark>علی خان سیم رف ۱</mark>۸۷۷) کے شاگر عفے جن کا مومن کے متباز شا محردوں میں شمار مق اسے ۔ اس طرح افقر کا سلسلہ سخن تمبیری بشنن ب*ی مومن سے ج*ا ملیّاہے۔اصغرگو نڈوی (**ف نومبر ۱۹۳۷) اورحسرت کا** 

(ف ١٥٥١) ان كے خواجہ اش تھے۔ انقره ١٩٠ مكة خرمي سيلم كے شاگر د مونے ؟ حسرت ان سے دو تین سال پہلے شا گر و مو حکیے تھے اورا صغر گو نگر و کی دوتین سال بعد ان كى كجيد صنيفات شائع موحكي بي: ١١) رسائل تصوف ١٤ ينج حضه (لكهنتُو ١٩١٥)؛ (١) عيد كي دالي (لكصنية ١٩١٤) إرسى عمل لطيس) (الدا با د١٩١٧)؛ رسى مختصر سوانحعرى حضرت عاى وارث على شارة (تكهنئه سرسه ١٥) ؛ (۵) فردوس معانى (ميلادلوا) ( كهنته ۱۹۲۷) در در است شاع ي صندادل ( تكسنو ۱۹۷۰) (٤) نظر كاه (دوسر ا اتخانی دلیران) (مکھنٹو ۱۱ واء)؛ (م) رمنا سے شاعری احصر دوم (محمنلو ، ۱۹۹۷) ان یں سے دوکتا بول برسر ساور ، ) برحکومت کی طرف سے اینے یائے سور وسیہ انعام عطا ہوئے الی بہت کلام غرمطبوعہ طوا ہے جس سے ایک محلد نتیار موسکتا ہے نظام اس كے شالع بونے كا امكان اب كم سى ہے ۔ اور حو الحصول نے صفی كى نقليدس كردد اوردوستول من تعتيم كرديا اس كا اندازه كيس موسكتا سي! انقركوز بان وبيان دعروض برابارة قدرت صاصل عنى ران كه شا كردوك كى ترى تعدر عك كي خلف حصول مي موجود ب جن كى بدولت ال كانام روش رسياً وكوبور یونیوسٹی کے سعبہ اردو کے اسا دوا کراسلام سدملوی می ان کے شاگر دیں۔ جسانی اولادس صرف ایک صاحبراده محشرموم نی تفعے۔ ده طب کے فادع انخصیل تھے اورطبيب كى حيثيت مى سے لازم ہو گئے سفے - ان كاعين حوالى بب انتقال بوگيا -انقر اس دالے میں جے کو گیے موے منے ، دوان کی غیرطاف کی میں فوسند موے ۔ ماشا اللہ ان كى ادلاد موجود ہے۔ان كے مل وہ دولطكيا ائشادى شايه آينے كھربار دالى موجود ميں-مجدكلام مطورتمور وتحصي وه كيون في لكاديرويم كي توكريكها تب افقركويتر عديكد عبينا ذبؤساتي

سوحلوے بن تطرفه د کرا کچهان او تھے کیا فی حمال کی اللہ رہے وسعتیں مجمي كوحويال جلوه فت سرما بنه وعجمها بمرابرے دنیا کود کھا ان دیکھیا معاذالله نزاع دبرو تعبير بحد الله ورميخيان آيا! موت کے ڈر سے کا نیسنے وا لے موت بی حاصل حساسه مز بو بوكرم مين بنسال متم يه كهين! أتنا ممنوك التفسأت شربو كالبس أدُوال حالين محيوراتي صري ل مذعم اس والے ، مذسم مات والے وه بونگے جمال اصبح کی بات ہوگی جهال مونے مم ادات مي دامت مول جو کھ چار تنگول کو ہم حب سے ہیں ده کلچین وصیّاد کم حسانتے ہیں دل عنی ہے، تومفلسی کسی ہے گھر بیں اللہ کے کی کساہے كردرى جودل بير وقت سحر كيديد لوجيمي بول توتمام رات ترط يتے كئى، مركا اس کی دنیا کا عسالم نه پوکھو جس کی دنیا تحادی نظرے براروں تف جلوے، گراک ی کسی نے مذہبی ا ان کو اسی سے وه کافرنے، جو کھے شیخ جی سے ہے مقصور و کر وحسدم ایک لیکن بنبس موتاجها لكون وال محوادركما بح برك ان كاحشى داشال كوادر جمتا بر سب تھے کو اور کھو پہنس سامال تے تغیر دیناہے ایک خواب برنشال تھے بخر مشکل منس ہے کوئی تھی ہوتے ہوئے ہے مشكل بنس بحكوثى بحى آسال تصانع جيناي كيوعال منتقا بترك بحريس مرناهي بيناب بنبس أسال تمييم ده جو كشاكش حق و باطل بس ده كيا موا اگاحضوری جانا سے دورات جس كوجوجام وهفا ينكر ايال كردي گرمؤن کو، نوکا مزکو مسلمال کرف التُدرى تقديركى ماكامى بيهسهم ون معامول اب احسے کوئی کام انسان برصورت ری بنر ماری داشان سى تواس في في ل سيخ مواكو مد كمال مم

جها ب عوس كرا مول ديم معلوم موتى بح تجلی حن حانال کی نہیں موقوت ایمن بر حاردن کی زندگی افقراب اکیاکیا کھیے فكونها ، فكرعقى ، فكرحق ، مرحسخو ، اطھائے کت کہ کسی زندگی کی سختالی فی خفاوه بن اجل وكفي يؤ ول بتياب حال ضطر مرجس كوس كين اس كيركيا الما نهيس اس كى بنىپ خدائى كەاس كاخدانبى مبكره سے جو تھی نكلا ، ميكده روش تھا قے لب ساغ بدرست وحم لبر لغرش سا ادراس كے جو مراحال بریشا ب دیجها! يس كهذيكامة بريشاني خساط، ناصح إ سبال كي أن حاك كريما ل كراسان دأن كاحاك جيب كاحاك آسيركا حاك منهن كنتے زمال سے محود كرمان دسھولتے م الزنيس ماستع حب سخالة سعبوكر سرام لفش قدم القش یا سے یار انسی جبين شوف إرسي رسائن كرمبقت مخفادے وعدے کا بولا کھ اغتبار المگر دەكماكرے حصفتمت بداعتسار تهبس دنياكاس يحسن سيال كجهدنا يهي ولكش لوك ي هي ميري محبيت كي داسمال بس مان كرخماب حهال كيون يو عصب افقركواس كے حال برسنے تھي د يجے خدار كيم اغضب كى تكشى د نما بين سي فقرا . خو کلیگا، ده دے کر حال اس محفل سے لیگا یں کھے کوٹرے کھے اوا ہدا کہتا ہنس سب کہتا ہوں موتے ہوئے ان کی چے کھنگ ساور کمیں خم کون کر! م ذكراس كاجهير ويتي بين بيرن الى سىم س حا مام حوراه مي كوني خراب عشق خاب تيخ نه فرمايس محمر به ال اففر! يميره عن مثا كخ ك خانقاه بنس

# سيرعب اللطيف (واكثر)

واكرميرعبواللطبيف بروزجعه وصفر ١٣٠٩ حر ١١ممبر ١٨٩١ع) وكوفول رقال نارد ) ميں بيدا موے - ان كامليك نسب صرت مير مبال الدين محددم مها نبال ماكت يك بينيتا ، فرشة في كله اليه كرجهانيان بها الكثبت اثنا عشرى الم ويم حضرت على نقى (من ٢٥ هر) سے درویں بینت میں تھے ہدکین فرسستہ کے الرکالئی ایک یا تذکرے میں اس کا ذکر مہنیں لمتاء مزنود جمانیاں جمان گشت کے لمفوظات ہی میں كوى اس طرح كادعوى ہے۔ بعد كمصنفول في زستن كي تقليدى ہے، ليكن برجك ورمیان کرد یوں کے ناموں میں ادر کسلے میں مجھورہ کھو اختلات ملتاہے . والشراعلم اس خاعران کے جوز دست سلے مزرستان آئے، وہ مخدوم جانیاں جمال کفت بكددادا سيرطلال الرتي ين سرخ بخارى ابن سيطى الوالموير الفق - ده سلطان سالدين التمش كعدم بخارات محكرات بمال سعلتان بهنج اورحفرت تیج بها دالدین ذکر ماسے علوم ماطنی کی تکمیل کی ۔ لمتنان سے اوچہ گئے ، جو بہا دلیورسے ٢٠ ميل دوردريات ع دريناب كرسكم براك مخصرماتصبه م - يسى دان

يس براعلى مركون راسم - سرمبال سرخ بخارى كاه ٩ برس ك عرض ١٩ ١ اع يل مقا بوا - وهاد جرس مرفون بن -

ی درم جها نیاں جهان گشت بن میدا حرکیر بن میر جلال سرخ بخاری کے حالات سے اہل دل کے پینے روش ہیں۔ وہ صاحب علم دقلم اور برگز بیرہ صونی تھے۔ ان کا بیمر، یہ سال جهاد شعنبہ ۱۰ ذی الحجہ ۵۸ م حود ۳ زور ۷۳۸ ماع) کو اوجہی میں

إنتفال ہوا اورومیں سپرد خاک ہوئے -

اس خاء ان نے ہردور میں صوفیہ کوام اورعلماے عظام میدا کیے ہیں۔ ان کی کی شاخ کہ نول میں لمت ہے۔ و اکٹر مباعب اللطیعت ای کو فولی خانوا دے کے جٹم وجیاغ يقے - ان كے والد شاہ مين الجيبني و إل كے مشہورعالم دصوفي تنفے - الحفول أ ١٩٢٧ء مين كونول مين رحلت كي اور خانياني الزيار مين أيين جتر إعلى حضرت شاه عبراللطيف قادرى وف يامويا دشاه دف ١١٢٠٩ كم المكتريب دنن موئر. والرسيرعبراللطيف كي تعليم اينے والد بزرگوا مك نگراني ميس في اور فارس سي تروع ہوئی۔ یملسلہ ان کی عرکے بارھویں سال تک جاری رہا۔ اس کے بعدر مفامی ان آکو س بھیج دیے گئے ۔ ہمال سے ، 191 میں درج کی مندلی ۔ اس سے فارغ موكر اعلى تعليم كے يعدداس كرسي بن كالج ميں داخل ليا ، يمال سے ١٩١٥مي في اعلاد عان یاس کیا۔ بہاں ایک لطیفہ فابل ذکر ہے۔ان کے والدم برشاہ بین ان كے كر سين كالج ميں داخلے كے خلاف مقے۔ وہ عقرے براني دضع كے فرمبى آدى الفيل اندنية مواكبيا زياده انگريزي براه مح محراه ا در سيدين موجائيكا يليل عيراللطيف في برحبة جواب وكالفيس قائل كرد بإكرا باجان مين توانكريز اس ليسكينا يا بتا بول كراس كے ذريع سے قرآن اور اسلام كى مقدس تعليات كومغرى مالك ميں عام كوسكوں - النفول في كيين كے اس وعدے كو آخوس بور ا

كردكها بايكالى مين ال كاخاص مضمون اصول تنفيد إدبيات اور ناديخ شفند دربيات انگرېزى كقااوراس مين ده اس سال كيكامياب طلب مين سيسے ادل آك كاغير -

اس ز مانے میں واب سکین ملی کے بھائی میراسے علی خان مرکزی محلس واضع قوائین كركن عق ان ك وساطت سع بدعبد اللطيف صاحب سيرواب على يودها سے ملے ادران کے ذاتی سکتر مقرم و گئے۔ جو مک میر نواب ملی تھی مجلس نرکور کے دکون منف اس سے ان کا قیام اکثر دکی میں دستا تفادودان کے بال مک کے عامدی آرد رفت تقی - اس طیج ریدع داللطبک کا ان سے نعاد ن ہوگیا۔ انھیں میں سرا براہیم رحمت الد (ببئي) تھے۔ دہ ان كى قابليت اور انگريزى ميں ہمارت سے خاص طور رہین متا تر ہوئے۔ اس کا منح کفا کہ حند مرس معد جیب الحقول فرمبنی کے مضافات میں بنے گن کے بہاڈی مفام برمتوں طبقے کے طلبہ کے لیے ایک بملکت اسكول قام كميا، تواعفول في اس كى يسل كم يسع المطاعب اللطيف كو دعوت دى-ده د إل دونرس كك رب - ١٩١٩ عبى جب عثمان يونيورين محيدرة بادكا نام على س آيا ، نوده ١٩٢٠عي بهال أنگريزي كے اسستنظ بردفنيرمقرد ، وگئے۔ ٢٩٩١ع بس ايك اسكيم نزار مونى كه بونيورس كخ لف مصابين كے جا المستنظ یروفدبیروں کومز باتعلیم کے لیے بورے تھیجا جائے۔ ہرا مک کوتین سال کی علیمی ا دی جائے ہیں کے دوران میں اتفیس نصف تنخوا ملیکی امزید برال سرایک وخرج کے يكنس مزارر وبيه يرض عبى ديامات جس يران مصود منس امايكا - الكريزى كشعيه سع ذاكر سيرعب اللطيف كج بقيحة كا فيصله مبوا ( ان كےعلاد ه خليفه عالکيم اور بروفسيرو حبرالر كانتخاب موا تفا) خبال تفاكه به في اعازد (انگريزي) میں، اخلیس سیکل بہین آئ کر ریاست کے نابیدہ مقیم انگلتان نے اطلاع دی

ر که نام کمبن پُر بیوی بن به انداامهال داخله مکن بنیس بر انگلے برس بینی ۱۹۲۳ءمیں داخلہ موسكيكا ان إيمس داكر صاحب كودالد مزركواد بيد شاه ين بيت سخت بيار تقرا ورجالت تشونت كتفى واكثرصاحب كوجب معلوم بواكه ولايت كادا خلاكي برس کے بلے لتوی ہوگیا ہے، تو ما دسی کا اظار تو در کنار، اکفول نے اطینان کی سالس ل کر حلوا الله لمی \_\_\_ اب میں مکیونی سے والد کی خدمت اور نتمیا روادی کر سکو مگا۔ لیکن جب ان کے دالدکوصورت حال کی اطلاع کمی تواکھوں نے سخت مخالفنت کی اور اصرار كماكم يسوقع إلى سينس ديبا چاہيد - تم أنكلتان جا دُاور لن را الكسفورة ونيورستيوں كے اصحاب مجازے لمو، وہ لازاً انتفادے دا ضلى كوئى زكونى مبيل كال لینے ، اور انفوں نے مزید بر کہا کر بفیکر دہو ، تھادی واسی مک مجھے موت بندستگ اس عكم كي آك إلى مرسلم مم كرنا برا، اوديه أسكنان يط كية-انگلتان میں دو کا کالیج (لندن یونیورٹ ) کےصدر شعبہ انگریزی پر دنگیر سراز امیل گولانز كے ساننے بیش ہوئے - سرا زرائبل اوران كے ساتنى بروسير عبداللطيف صاحب ک انگریزی میں مهارت اور انگریزی دب برعبورسے اسٹے متا تر ہو کے انھوں نے يوجها: آب نا اے دائزن ميں داخلے ك مجدايم اے يا ني ايج دى كے امتحال ك تبار كيون بنس كرتيه و بعلا الفيس كماعذر موسكتاً نفط إحيا يخديه براه داست في اليج وى كى تيارى كونے لگے - مفالے كا موضوع زاديا يا: الكريزى ادب كے اترات اردوادب ر ادراس کی تناری ادر بیش کونے کی میعادیوں مقرموی۔ یہ ۱۹۲۷ء کے شردع ۴۱۹۲۷ کے دسطیس نیو بارک کی کرلمبیا و نیورٹی نے انگلتان اور ام سکاکی یونیورسیو ك الكريزى كے بروفرروں كى مبلى كانفرنس منعقد كرنے كافيصل كيا۔ اس مي شموايت کے بیے انگلتان کی دو مری یونیورسٹیو ک نے اپنا ایک ایک نامیدہ بھیجا الیکن لند<sup>ن</sup>

بونیورس نے سرا زرامیل کولائن کی سفارش مردونا بیندے بھینے کی منظوری دی: ایک وه نودا درد دسرب سبعبداللطيف، حال آبكه ده منوز حرب دسيري اسكالرنقي ا ور يرونسين بن عقراس الذازه بوسكتاب كرسراز دائيل كور لمي ان كىكتني و فعن کھی اور دہ ان کی فا ملبیت کے س درجہ قائل تھے۔ اس سفریس انفوں نے اردو ا دربیل یونیو دمنیول کاام سیابی ا درمیک گل کاکبیمی دامی دوره کیا۔ امر کیاسے دالیں پرمراز دائیل نے ان سے کماکہ آپ کیوں ایناوقت صالع کو دسے میں وسین سال کی فید و عام حالات میں ہے۔ مقالے کے لیے آپ کا مواد تیج موجیکا رو قرآب اسي يجاكر كقلب وكرديجه إسماب كامفالدوى سال مي يين كوتيا ديس إس برا مفول نے دو جینے کی خصت لی اور شال سکاٹ بیٹ کے شہر سے تقریب کے کئے - وال تحقيركم الحفوب في الب مخقر نويس كى مدد سيمقا للمل كيا اور مندن والبس أكرا س بيش كرديا يبين مالا خطب تقيم إناد ركا فدكيش إكانا ما المي دوريفا . بارك سراراكل ک دساطت اور انز درسوخ سے یہ مہم عبی سر ہوگئ ؛ ایک عیرمعول کا فردیش کا انتظام کیا گیا جس میں اٹھیں مندعطا کی گئی د۲۲۴ء م یوں تیمین برس کی جگہ دوہی برت میں كالمحل كرك حدرآباد دايس سنح كيف جدیہ انگلتان کے ہیں، تو بونورسی نے ان سے ایک معابدے برد سخط کوائے محق کے زائیں پر یہ کراز کردس برس مک یو نبورسی کی لمازمت کرینگے؛ نیزان کی شخوا ہ کالک عقد دُمَن بن جرائم نے کو کا ٹاجائیگا ۔ بینا بخد دامیں حبدرآباد پہنچ توہمال ۵۰۰۔ ۱۰۰۰ د دید کے گریڈیں پر دفعیر مقور مو گئے۔ جہنی دس برس اور سے مودے انفون فردوا دى كر محص المازمت سے سكروش كر دياجائے - انفول في محفاكة بيراا داده مزيد الازمت كرين انسي بين كيوى سے كھ علمى كام كرنا جا ہمتا مول . ميرى قرن آئى ورخواست ہم كنين كم اندكم انى صرود م وكرشر بيفاء برادقات كيا كفاين كرسك اكرمعاش كي شوي

میرے ملی کام کے دستے ہیں حاکل نہ ہو۔ یونیورٹ کے اصحاب نجا ذیے یہ درخواست منظور كرى - اولاً انفول نے پورى نخواه برا كي سال كى نصب منظور كى ؛ كير الما زمت كے ذائے میں بایخ برس کا اضافہ کمیا ، تاکنیش کی رقم چو بڑھ جائے۔ سکن اس سے تھی بیٹن و ڈھا سوما لي يه ميسم المي المولين من المن الله المن المنام موم ميرعثان على خال دن فرورى ، ١٩ ١٩ ع) كم علم من آك، تو الحفول له حكم دياك يونك و اكترسير عبد اللطيف المار سے دست بردار ہونے سے مرعا خدمت علم ہے اس کی قدر کرنا جا ہے۔ سب ان کے بع بوری یا بخبو ما إنه کی نمین منظور کی جات سے دیوعام حالات میں مجیس سالہ ملا زمت کے افتتام بردى جالى مع ترك للازمين كے بعد عمود عرص المفول نے الك الكريزى مفتد وارا خار نبوا برا رعصرنو) جاری کیا۔ اور اس زیانے میں نظام دکن اور ال کی حکومت کومشورہ دیا کہ وہ زیانے كے بركتے ہوئے حالات كا ساتھ دي ادر حيارة يا دمي اصطلاحات نافذ كري بحب سے الوك كورياست كنظرونس شرك كياجاسك - ١٩٣٠ع من نظام كويمشوده كوكى مرد فلندرى دے مكتابھا۔ سكن يو مكرمب ان كے ضلوص كے قائل تھے اس بليے الحرجير محسى فيان كمنود المرسم يرسل بنيل كميا اللكن الناسع كوى إزيرس كفي بنيس موى-ان كى سياسى سر گوميان كلى كچوكم اسم تهنين كقيس، اگرچه ده رمي محسر ذيمن اور نظرياني مطح بركيونكه النفول في على مياست عين تعلى كوئ صريبين ليا - يو يخفي د بيم عيل إماري رأيي فضائرى سيان نير بقى - كانگريس اورسلم ليك دونول اين اين گر راك كي آنرادي كے بے اصرار كرد ہے تھے المكن من بات يرد دنول مفن منس نفے ، دہ تفايم كرارو سے گلوخلاصی کے بعد اکے کا دستور کیا ہو۔ ڈاکٹ میدعب اللطیعت نے بھی اس میلے بر

وورسالے د انگریزی میں) قلمبند کیے تھے: ١١ ، مسلم کلیران انڈیا د مبدستان بن اسلامی

كليئ ادردم وخرنط كليل زونزان انثريا رمندسان مي مختلف كليرى نقطى الحفول ني

ان دسالوں میں جو نظریہ بیش کیا تھا ، بعد کواسے ایک یا قاعد دا سکیم کی مکل دے دی جس کی روسے ہندستان کا دستور دفاتی قراریا التقا۔ ہرا مک دفاتی خطے کے بعے یوری اندرونی آزادی کی مفارش مقی و مرکز مین صرف د فاع ، امورخادجه و نجارت درآمد و برآ مرادر مواصلات کے اہم ذرائع رکھے گئے گئے ؛ غیرمحوب اختیارات میں دن تی خطور كوتفولفين كي كئے تھے۔ اس سے دہ سلم ليگ كے حلقوں مي مي خاصے مرد ن د مفبول ہوگئے۔ ملکہ جناح صاحب ان پر بہت اعتباد کونے لگے مسلم لیگ نے کئی زمانے ميس عيدالله إدون ك صدادت مين ايك فادن كميني بناتي تحق جس كامقصديد مقاكه سلم ریگ کے نظرید کے مطابق یا کتان اسکیم کا ایک خاکہ وضع کیاجائے۔ فرا کر سریر عبراللطيف عبى اس كميني كركن يقفي ( دوسرے اراكين غلام درول جر، رضوان النر، واكثرا نصال حبين قا دري برعلي محدر است ري تقي این دفاتی اسیم سے علق ان کی فریقین کے زعماسے خطاد کتابت رہی۔ ہالافرگا ندھی جی نے مر سروجی نا میدوی وماطت سے الحبین مبئی آنداد رکا گریس در کا کمیلی کے اداكين سے ملنے كى دعوت دى ـ يراكست ١٩٢٦كى بات سے - اس مربيبتى سنے اوركا نكري ك بيردوں سے ملے كانگريس كى مجلس عاملے خشب ٨ اگست كے من طبے مين "مندرتا جھور دوا کی قرارواد منظور کی تھی (اور حس کا ذکر مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار ضاطر کے يهلي خطي كياسي) واكثر مدعبداللطبيف من حرف اس من موجو د كفي الكرود مرس لیدوں کے ساتھ شرنین پر بیٹھ تھے۔ آدھی دات کے بعد علی الفتیاح یہ سب لیٹرد ا كُرُفت ادكريك كيَّ اور النَّفِيس مختلف مفامات برنظر بندكر دياكيا - الرَّم الم ليك جامني انواب مجى كَفت وننىنىد كادروازه كفلانفا البيكن مطرجناك (نستمرد ١٩١٧) فيجدو إختياد كيا الذاكر ميرعب اللطيعت اسم اتن دل رُفته موك كدا كفول في اللك عدنظرياتي ادر ذمن سطح بركفي كل من رمياميات سے كنار كئى اختياد كولى - اب الحول في ابن كا

توج جدرة باد كے مائل يرم كوزكردى اسى مقصدسے اكفول في ايريل ٢٩ ١٩ع س ایک دورانگریزی مفتروار کلیزین ( Claiin ) نام کانکالا-به برجه بین برس يك جادى د إ- ال كے آخرى تمار ئے ير الم كى مهم ١٩ ع كى تاد ت خوت ہے - يه وه ز ما نه به جیب مجلس اتحاداملین اورمولوی فاسم بضوی دف جوری ۱۹۷۰) کی عاتبت ناا پرش کے باعث حید آباد کی نصابہت کدر مورسی تھی۔ دہی ہی کسرمیر على دت الحتويرا، ١٩٩٩) كى وزارت عظى نے بودى كردى و داكر سرع باللطيف نے بوری کوشش کی کری طرح حیدر آباد کے قائدوں کی مجومیں بیربات آجا سے کدوہ ب رستے برجار ہے ہیں، وہ نباہی کے غاری طرف جاتا ہے جس سے دیاست حد رآباد اورنظام دكن دونوں لميامبط موجانينگے ميكن بضوى نقار خانے مربطيفي طوطى كى صداکسی نے بنی . نیتوسم مب کمعلوم ہے ؛ اوراسی کی مشکوتی ایفوں نے کلیرین کے آخى نادے كاداد يىسى كى تقى-حيدرآبادك انضام كے بعددہ اتنے دل بردائمۃ تھے كہ بحرت كركے مريند منورہ سطے جانا جائے تھے۔ میکن ایک تطبقہ میں کے نتیج میں انھوں نے یہ ادادہ ترک کر دیا۔ برمال کھودن سکون اور آرام کے لیے بیج گی بطے گئے۔ دلی سے والی حیررآباد آئے، توان کے وطن کرنوں سے ایک دفد مہنا کردہ آئیں اور عثمانیہ کالج ، کرنول کی ر استفال میں میں اس کا لیے کے قیام میں خود ان کی مساعی تھی تھی کم قابل ذکر نہیں۔ بہا كانتظام التركفا ادمظين كواند نشرمون لكالمقاكة شم بردوركا كالم بنارم وجالبكان دفد كے ادائين ال كے لمنے والے تقے اور مقصد شك ان كے اصرار كے سامنے اين متبادداننا بڑے۔ وہ ۱۹۵۰ء سے ۱۹۵۰ء تک دوبرس اس کا لیے کے برس دے - جب ایک معقول جانتین کا انظام مروکیا ، تومنعفی مروکر حدر آ اد طے آئے۔

۷۵ و و عیس کونول سے دائیں کے بعیراعفوں نے مولانا ابوائکلام آذادی فرمایش برم

انشی شیوط آف اندو ملال البیت کی ل است براندر اکا دی آف اسلا کار در ای این اسلا کار در ای این اسلا کار در این ا کی بنادهی مولانا آذاه کی در اطت اور سفادش برانفیس اس کام کے بیے م کوبی اور ا آندهم ایر دلین حکومت نے مالی امرادهی دی ۔ ان دو نوں اداروں کی طرف سے تقریباً بہم کیا میں شائع ہو حکی ہیں ۔

اس کے بعدوہ مولانا آزاد کے بہت تربیب آگئے، اگر جردہ انفیس آزادی فک سے
بہت بہلے سے انجی طرح جانے تھے۔ مولانا آذاد نے ان سے زمایش کی کہ دہ ان کے
شاہ کار ترجان القرآن کا نرجہ انگریزی میں کر دیں 'اور اس کے لیے انفیس وعوت
دی کہ دہ ان کے پاس آکر دی میں فیام کریں ۔ چنا پخریم ہوا ہے مولانا آزاد کی دفات
(۲۲ فردری ۸۵ م 19) کک ان کا بشتر زمانہ مولانا آزاد کے ساتھ بسر ہوا۔ حس دن
مولانا کی رصلت ہوئی ہے 'دہ بہیں کو تھی میں موجود کھے۔

میری ان سے بہلی طافات مولانا اُ دَادَی کے دہاں ہوگ ۔ میں ہ ہ ۱۹ء میں مصر سے
ا یا، توصیب معول مولانا کی خدمت میں بھی سلام کو حاصر ہوا۔ بھے اس بات کا فرخال سے کدہ نو دہ جیسے دو سرے یا د فرمالیستے کئے۔ ان کے سکتہ مجا ابل خان مرح م جھے شیاریفوں سے مطلع کو دیتے کہ کل صبح اجائیے ؟ وقت دہی فجے سے بہلے کا ہوتا۔ میں بہن جاتا اور دو مین گھنے مختلف موضوعات برخوب گپ دمیق ۔ بالعوم ناشتے کے بعد میں اجازت لیتا کہ اب ان کی دو سری نصبی مصر وفیتوں کا سلسلہ شر دع ہوجاتا تھا۔ ایک دن رفاد میں محولا، توسائے سے ڈاکٹر صاحب گو در دہ ہے تھے۔ افھوں نے مولانا کو سلام کیا ۔ اس کھولا، توسائے سے ڈاکٹر صاحب گو در دہ ہے تھے۔ افھوں نے مولانا کو سلام کیا ۔ اس بردولانا نے موسائے ہوئے ؛ افسوں نے بردولانا نے موسائے ہوئے ؛ اور سم دو نوں بردولانا نے موسائے ہوئے ؛ اور سم دو نوں بردولانا نے میں ہے گئے ؛ اور سم دو نوں بردائی میں دیا ۔ والی موسائے ہوئے ۔ اس کے بعد ان سے بہت لماقاتیں دہیں۔

٣9.

اك دن كينے لگے من توحوداً بيك للأش من تفال بات برہے ميں جا ہا ہوں كرا ب كى كتاب مورت ادراملامى تعليم كا أگريزى ترجم اينے انسى يوس كى طون سے شائع كودل ، أب كوكى اعراض توننبي موكا ، كعلا تھے كيا اعتراض موسكتا كھا إس نے لمى كولى - اس يراعفوك في جناب عيد العلى سے اس كاتر جم كروا بااور وومن ال اسلام کے عنوان سے اپنے انسی ٹیوٹ کی طرف سے ٹیا تع کردیا رحیر آآباد ۹ ۵ 9 ۱۹) ان سے آخری ماقات مارچ 979ء کے اوائل میں اس کے مکان برجید آباو میں ہوئی۔ یں غالب صدی تو بات میں شرکت کے بیے جناب عابرعلی خان کا بلایا ہواگا تھا۔ اگرچ تيام تجديخ قرص دويم دن كالحقاء نسكن نامكن كقاكر بن المحيلاة تا ينا بخدا كم ومست كربم اه حاصر موا - ويرتك او هوا دهم ك باتيس موتى رئيس اس موقع يرايك لطيفه موكيا: جلنے کیسے دکن کی نوموں کا ذکر چرط گیا۔ ئیس نے کہایہ اوگ توانا ڈی ہیں۔ وہ زراج کے اوردریا نت کیا کرکیا مطلب ؟ میں فے وض کیا کہ جب آربہ لوگ میاں آئے، نوالخوں نے بیماں کی غیرادیہ افوام کو (ان - آریہ) کمنا نمردع کیا ،جس سے دفتہ رفتہ بفظ نایرادر نیر بنے ۔ ارود داکوں نے اس کو بگاٹ کو اناٹری بنالیاً ادمین اس کے ہوئے او محض جیسی خاص فن س طاق مرمورمنس براے اور کھا آپ کی اتبے کی داد دیتا موں الیکن خیا ل د کھے، کوئ س مذلے۔

افسوس کرمولانا آذاد کی زندگی میں دہ ترجان القرآن کا نرجمکمل نرکوسکے ۔ تفیرسورہ فائخ ادر البقرہ کے متن ادر حواش کا ترجمہ دہ کر چکے کنظے کرمولانا جل ہے ۔ بہ صدا مفول نے دہجھ لیا مظا اور اس برصاد کردیا تظا۔ ڈاکر طرصاحب نے کام اس کے بعبر بھی جادی دکھا اور اسے ابا کا عشا وراس برصاد کردیا تظا۔ ڈاکر طرصاحب نے کام اس کے بعبر بھی جادی دکھا اور اسے اب 19 میں جلدوں میں ممکن کو لیا ۔ ان میں سے د وجلدیں شائع ہو جگی میں ؛ ادر میں شریع طبع ہے۔

ترجان القرآن صرت بیطیدا یا دول کے نرجے اورتفسیری دواشی پیشل ہے! مولانا اے m91

#### مذكرة معاصرين

- 1. The Influence of English Literature on Urdu Literature (1924)
- 2. Ghalib A Critical Appreciation of His Life & Urdu Poetry (1927)
- 3. The Muslim Culture in India (1932)
- 4. The Muslim Problem in India (1939)
- 5. The Pakistan Issue Plan of Federal Constitution of India. Congress-League reaction and Press statements (1943)
- 6. The Cultural Basis of a New World Order (1937)
- 7. An Outline of The Cultural History of India edited and compiled (1958)
- 8. Address on National Integration (1967)
- 9. Language and National Integration (1968)
- to. The Concept of Society in Islam (1937)
- 11. Prayers of the Prophet (1937)
- t2. Towards Reorientation of Islamic Thought A fresh examination of the Hadith Literature (1954)
- 13. Basic Concept of the Quran (1958)
- 14. Bases of Islamic Culture (1959)

Madras University Lectures ; 75. Principles of Islamic Culture (1961)

Was the Prophet of Islam Unlettered ? (1964) 16.

The Problem of Islamic Studies in Indian Universities (1964) 17.

The Call of the Quran (1966) 18.

Faith and Action — The Quranic View (1967) To.

The Unity of Man - The Quranic View (1968) 20.

Tarjuman-al-Quran of Mawlana Abul Kalam Azad-a render-31. ing into English in three volumes Vol. I (1962). Vol II (1967). Vol. III under print)

Al-Qutan rendered into English (1969) 22.

The Mind Al-Quran Builds (1952) Revised edition (1971) 23:

اردودان صلقوس مين ان كانام اس مخضر كان يح كى وجه سے زير در سيكا، جوالغون سف غالب يعن الاستاركرين من محالقا (حيداً إدم ١٩١٧) بعدور تاكاميد الد وميني كاكيا بوالدوو ترجيهي شالع بوا دحيدراكا و١٩٣٠ . يتي معن سي منا العهر غالب كے سليلے من انقلالي مضمون تابت موا- افيول نے پہلى م تنبه غالب بريح ان مكتة حيني كى - اردويس عنبرجات داه او درم وصني تنف كايور تفي نيذ ران بنه أزاد رأيتي سے اب کے ہے) اور غالب سے قال مرا لغرام برخیالات نوہا دیے و ہول رہور م سلط عفي ـ واكثر عبد الحمن مجودى دون وميد ١٩١٩) في الماليل مي المياسية بلند مانک دعاوی کے کتے کر جوستھا وہ بھی اور ج نے کتے دہ بھی اُگ بوزرہ کے۔ ڈاکٹر بجوری کے مطالع اور دسمعت نظاور اس سے بھی بڑھرکران کی ڈیانت ۔۔۔۔ ا فكالمكن بني - ليكن يهي واقع هيك" حاسن كلام غالب" بي النور سف غالب ے زیادہ اپنے آب کو تاش کرنے کی کوشیش کی سبے۔ وہ ان منہون برنظ تانی جی بنيس كرسكے تفركموت كا بلادا آگا - مج بفتن - يك اگروه جيتے رہنے ، آوان ميں توازن آباتا اورده ما لب ك عقيقى عظمت يرجع بيد الكيف المساسم سيرة ا

طريق بردوسشناس كراتي-

نيرُيه توجله معترصنه تفاع واكثر لطيف ني اين مخضركتاب غالب مي اس افراط و تعزيط مي توازن بيداكرندكي كومشيش كى- ان كى دومرى ابم كومشيش غالب ك اردوكلام كوتار في ترسيب ديني كي تقى - اس كے ليے الفوں فرسراكم حديدى كى دسا سے نسخہ جمیدیہ کی اصل معین نسخ بھویال حاصل کمیا ادر یورے کلام کومرنب کرکے بھا: شروع كريا - اس كے ٢٦ اصفحات مك تفيب بيكے تقے كو اس مطبع ميں جهاں يہ جيب م المفاء آك لك كن اور مطبوعه كا غذات اوران كانتيار كرده اصل موده هي جل كر راكمه ہوگئے ۔ وہ مکتے تھے کاس افوناک حادثے کے بعدد دبارہ اسے مرتب کرنے کی ججر میں ممت بنیں تھی ! یول برمفید کام ادھور ارہ گیا۔ وش متی سے مطبو مدستے کے وربے كى طرح كمين كأملى مرحوم : من ١١ ١٩٤) كم إيخ لك كئے تقے ، جو الحفول نے مولاناً اتبياً علی خان عرشی کو بھیج و بیےاور الحفوں نے دبوان کانسخ عرشی مرتب کرتے وقت ان سے استفاده كيا- ببرطال الفسل للتقدم كاصول كرمطابق واكر تطيف بالسيات كے سخت ہيں كه ديوان كى تارىخى ترتيب كاخيال سے يہلےان كے ذہن ميں آيا۔ اورص يهى بنيس ملكه الحفول في اس كے اصول مرتب كر ديسے اس سے ان كے سپردول كوروشنى لى ادراكفون في السي فالده اللها إ.

ان کی ان بی علمی خدمات کے اعترا ون میں ایجی پارسال پوم جمہوریہ (۲۹ جنوری ۱۹۹۰)
کے موتن برحکومت مہند نے انھیں پیم بھوش کا اعرا از عطاکیا بھا۔

یا نے بیا اسلاس ان کی صحت بہت خراب دہنے للی تھی۔ پیطی تکھوں میں یا نی اتر
سیا۔ بابس آنکھ برعل جراحی کر ایا بو برستی سے ناکام د اور آنکھ بالحل بریکاد ہو کے دہ گئ و دوسری کی بینا آن بھی بہت کم تھی اوروہ مدد کے بینے بھرسے معذود ہوگئ کے اس کے دوسری کی بینا آن بھی بہت کم تھی اوروہ مدد کے بینے بھرسے معذود ہوگئ کھے۔ اس کے بادجو ذا تھوں نے اپنی مرکز میوں میں کمی بہت کی بینا کی جرائی کی ۔ قران کا ترجم الفوں نے اس کے بادجو ذا تھوں نے اپنی مرکز میوں میں کمی بہت کی بینیں کی ۔ قران کا ترجم الفوں نے اس کے اس کے بادجو ذا تھوں نے اپنی مرکز میوں میں کمی بہت کی بینا کو بینا کی جرائی کی تران کا ترجم الفوں نے اس کے دان کی بینا کی دوران کی دوران کی دوران کا ترجم الفوں نے اس کا دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا ترجم الفوں نے اس کی دوران کھوں نے اس کی دوران کی د

چاہتاہے۔ چھلے مال ڈیر ھوسے انفیس مل کے کمینے کی تکابت تھی بعلاج معالج ہوا میکن بہود؛ اب فوداک کے سے ہمیں انزنی تھی۔ میاں چروں یوئی کہاں تک جی سکتاہے۔ جب انفیس نفین ہو کمیا کراب آخری مرحلہ بہت دور ہمیں ہے، تو پیم اہ تبل انفول نے کوفل میں اپنے جدّاعلی صرت سیرعب اللطیف یا ہو یا دشاہ کے مزاد کے جواد میں اپنی قرکھ دوائی کی نے یو چھاکہ صرت! آب کی سادی عرص در آباد میں بسر ہوئی ، بہاں کے بھی آپ برحقون ہیں، آپ نے کرفول کو جبدر آباد پر ترجے کیوں دی، توجواب میں یہ منعر برطھا:

 كميا يص من صرت يمن جار سطرين بين:

منكه واكثر سرعبداللطيف ولدصفرت سيدشا وين معاصب مرحم عربه مال عيشه وظيفه ياب بر ونعير ماموع شاير ساكن عهم آغا بوره عيردآبا و
به شبت بوش دعاس وأس دير بينه دلجي كى بنا برجو بھے قرآ فى اور ديگرفرى
امودسے ہے ، ا بک قرآ فى رسط قائم كو تا بول اور ا بن تام تنابول کے
قرق تصنيف كواس الرسط كے والد كيا بول -

اس کے اخواجات کے لیے بیس ہزادرو بریکا عطیہ کی اپنی جیب سے دیا اور اپنی جسلہ تصنیفات کا تی اِشاعت کی طرب کے نام مقل کو دیا۔ و اکر سرمحداقال مرحوم کس زمانے میں ایک اوارہ اسلامیات کے لیے قام کونا جا ہے تھے 'اور صبیا کہ چودھوی محمد شفیع دم بش ) نے واکر سرعبداللطیعت کو ایک خطیس کھا کھا 'اقبال مرحوم اس کی صدارت کے لیے فی اکر عبداللطیعت کو دعوت دینے والے کھے۔ اوارے کی تاسیس صدارت کے لیے فی اکر عبداللطیعت نے کودئ میں فی ایک نامیس کے نامیس کے اور مرنے کے بعدد کے باللطیعت نے کودئ این زندگی ہیں کھی اوارہ کے فی سے اور مرنے کے بعدد کے لیے یہ 'قرآن مراسط' این زندگی ہیں کا دارہ کے فی سے اور مرنے کے بعدد کے لیے یہ 'قرآن مراسط' قالم کو کئی دونوں مرحوموں کی تونیق کے ' والی خطوص اور ترزیم سے کا می کونیق کے ' والی موموں کی تونیق کے ' والی خطوص اور ترزیم سے کا می کونیق کے ' والی دونوں مرحوموں کی تونیق کے ' والی دونوں مرحوموں کی تونیق کے ' والی دونوں مرحوموں کی تونیق کے گھی ۔

آخروه دقت آگیا جس کا بہت دن سے دھو اکا لگا بوز کھا۔ ہم آو بر اے 19 زمراد مقان و 19 مرا او مقان او بین کے بیر دی۔ ہوٹ و دواس مرا او جے بیائے بیائے بیائے ہے ہے ۔ بی قیام کا ہ برجان جان اور بین کے بیر دی۔ ہوٹ و دواس آخری کھے بی بیار ہے ، بیکران کے ارد گرد لوگ اور اور اور کی آبین کورہ کھے ؟ اکفول نے نود کہا کہ اب کوئی سورہ کیاں کی کا وت کرے ؟ اور اس کے بعد بورے کوئ سورہ میں جائز ہوگئے۔ سے اپنے مولا سے بھی کی غرمت میں جائز ہوگئے۔

الولد فوت بیور مرین ان کی اولاد معنوی انتی ہے بیالخصو ان کا انگریزی ترجمہ قرآ<mark>ن</mark>

- نز کره معاصری

کراس میمتفیق ہونے والے بہمینہ انفیں وعائے خیرسے یا در کھینے۔ اسی دن یعن ہم نومبر سے بہرکو ہم یجی معظم جاسی مارکبیٹ کی مسجد الاکنٹر میں نماز جنازہ ہوئی جس کی المت مولانا ابوالو فانے کی ۔ اس کے معید میں نکرول گئی، جہاں ان کی وصیّت کے مطابق النظے دن و و نومبری بعد نماز جمعیة تدنین علی میں آئی۔ یرحمہ السرتعالیٰ دن و و میری بعد نا زجمعیة تدنین علی میں آئی۔ یرحمہ السرتعالیٰ

# مېر، مولانا غلام رسول

"ا نومبرا، ١٩٤ كومولانا غلام دسول بمركاح كت قلب مندموجانے سے لاہورس تقال نى نىل كے ،خصوصاً دہ لوگ جو اسى بيس كے يسط ميں ، الفول نے يہ الك معطرى خبر پرسی یاسی موگ میکن انفیس کمیامعلوم که غلام دسول ترکون منفا وراکفول فرارد و صحافت کی خصوصاً در در ملم دادب کی عموماً کیافدمت کی ا مولا ناغلام رسول بسرس ابرلی ۵۹۹ و کوجا اندهرسے کوئی جاری دور، ایک بھوٹے سے گاد کی میولیورمیں بیدا ہوئے۔ ابتدای تعلیم فریب کے ایک ادر گاد ک می موی ۔ اس كے بعد جالند موشمر كے متن إنى اسكول ميں داخلہ لے بيا بران الفول في وسويں ورج مك تعليم يانى - أب ده لامور يهنيحا در اسلامبركالج سے ١٥ ١٩ء سب إى اب ياس كيا- وه البحى انرك درج بي محقے كه مولانا الج انكلام آذا ديے جولائ ١٩ ١٩ ميں ايناتبر افاق مفتردادالملال كلكته عادى كيا- مرصاحب اس سے يهل شعر كھنے لگے تقادر نديسي ادربياسي مطالع بس خاص طورير ديجين كيستر مقربينا يخدد وهي الهلال كخريداد

بن کے اور بہ برجبلس ان کے مطالعے میں دہنے لگا۔

مولانا آذاد نے الہلال کے ذریعے سے ملک کی عام میاسی بیدادی میں عموماً اور سلما ثان ہمند

کی تاریخ میں خصوصاً جواہم دول اوا کیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کا بہ موقع ہمیں ہے فحقاً

اثنا کہ ناکا فی ہو گا کہ سربیدا حد خان نے سلما نوں کوانگریز دوستی اور کا نگریس دھمنی کا جو سبت

دیا تھا، وہ اس وقت نک اس ملک میں اصلائی سیاست کا اصل اصول بنا ہو انتقا۔ اس

کو خلات ہم ان آواز مولانا ابوائحلام آزاد نے بلند کی۔ ان کا اسلوب تح بیراً ادوا بنے نظریات

کی تا تبدیم، قدم فرم برنص خود سے احد لال ایسا برحبتہ اور بدیج تھا کہ اس نے گویا آگادی ۔ نوجوان طبقہ المہلال برویواند وار فریقتہ ہوگیا۔ غلام رسول ہم بھی المہلال اور مول مرافی میں مولانا ابوا تکلام آزاد نے مسلمانوں کی نظیم کے لیے ایک جاعیت اس مورب المہلال المرافی کو نظیم کے لیے ایک جاعیت اس مورب المہلال المرافی کو نظیم کے لیے ایک جاعیت اس مورب المہلال میں فریست کے لیے اور الا درنا واقع کی کو استراب کے اداکیوں کی نز بست کے لیے اور الا درنا واقع کی کو انتقاء غلام دسول ہم بھی ہو اللہ مورب المہلال کے اور اور میں کے اور الا اور اللہ شاور کا نظیم کے لیے ایک جاعیت اس مورب المہلال میں فریست کے لیے اور الا درنا واقع کی کو ایک نظام دسول ہم بھی ہو اسکانی کو ایک کی اس کی ادر ایک کو کو کو کو کی کا در المورب کے ادر اور اور کی کو کو کھا۔ خلام دسول ہم بھی ہو اسکانی کو کو کو کھا۔ خلام دسول ہم بھی ہو اسکانی کو کو کھا۔ خلام دسول ہم بھی ہو کہ کو کو کھی اسکانی کو کو کو کھا۔ خلام دسول ہم بھی ہو کو کو کھا۔ خلام دسول ہم بھی ہو کو کھا کو کو کھا۔ خلام دسول ہم بھی ہو کھی اسکانی کو کو کھا۔ خلام دسول ہم بھی ہو کہ کو کھا کو کھور کو کھا کے کو کھا کو کھور کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھور کو کھا کہ کو کھا کو کو کھا کو کھور کو کھا کو کو کھا کو کھور کو کھا کہ کو کھا کھا کے کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کے کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کے کھا کو کھا ک

مرصاحب نے ۱۹۱۶ میں بی اے پاس کو بیا، نوائفیں جیدرا باد (دکن) میں ملازمت مل میں وہ وہ وہ اواء میں بہل ملائمت منور ہوئے۔ ۱۹۱۸ میں بہل میں وہ وہ وہ ایک اور میں انسکی ونعلیمات منور ہوئے۔ ۱۹۱۸ میں بہل جنگ عظیم کے خاتے برانجادی تو توں کا ترکی کے خلاف دویسلما نول کے بیے خاص طور میں بہت نشول سے مناول کے متورے بہت نشول سے مناول کے متورے بہت نشول سے مناول کے متورے میں ایک انجاز جو ادوا کھول سے ایک انجاز جادی کو نے کا منصوبہ بنایا بوسلمنت اس کا نام تجویز ہو ادوا کھول

فے اجراکے لیے درخواست وے دی۔

ادِه مارج ١٩١٧ء مي مولانا ابوالكلام آزاد كم بكال سے افراج كا حكم صاور جوا - ج نكم بہار کے علاوہ بنیز دوسری صوبانی حکومتیں بہلے سے ان کے ابنے ہاں واضلے یر یا سندی مد كوكي تقين ادرسب داست مسروديا كرده دائجي بط سكة ادرين ما ديسة بورسيان ك نوابندى كاعكم صادر موكيا ـ ان كے الكفے سے كلنے يرحكومت في ان كے گواورد فر" كى الشى لى الدان كرتام كاغذات يوليس في اين قيفيس لي بيد- الحقيس ميس من ب النيز كاراكين كارجير كفي كفا الجس مي من علماده اصحاب كے جرصاحب كانا مجى درج تقا - يرميب لوك حكومت كى نظر مين مشتبر او وخط ناك قراريا كادان ميتعان يو يو كو مو في مو في الله - شده شده مرصاحب كا كعوج بي كان اور راوط على كەن دۇن يەحبىردا بادىس بىل دورايك اخبارسلطنت كالمنے كے بے ان كى دىكىرىن كى درخوا مدن زيرعور ب عكومت جومولاناة زادكے اخار الملال بى كے افرات سے جزیز موری تھی، معلان کے مسی مرید کے اضاری اجازت کوں دینے لگی تقی ضائح ان کی در فواست دد کردی گئی۔ اس سے نفو الے دن بعدی، ۱۹۲۰ میں جرصاحب حيدرآ ا دسے وطن والسيل آئے۔

پر حقیقات ہے کہ طوعلی خال بنیا دی طور پرا د بی آدمی تنقے۔ وہ اگر سیاست کے خارزام میں نہیں کفیس گئے ہوتے اور کھیوئی سے علم دا دہ اور صحافت ہی کو این اور معنا بھیونا بنائے رہتے ، توآج اردوکاد امن کیسے کیسے کہا ہے رنگ رنگ سے معظرا در مشکبو موتا۔ اور ایان کی بات یہ ہے کہ میرے نز دیک میں بات حسرت مو بانی اور مولانا محد على برُ اورشايركس صرِّئك مولانا ابو الحلام أزا ويركفي صادت آتى سب كون بتاسكتا بي ان اصحاب کی سکل میں اردوادب نے کتنی بڑی قرمانی دی ہے ، سیاست کی بارگاہ پر! ١٩٢٠ء ميس مولانا ظفوعلى نمان في اصرار كركعبر المجديرالك كو زميدادمين أفي كى وعوت دی - سالک صاحب اس وقت مولوی سرمتازعلی د امتیا زعلی ناج کے والدی كررسالول ننبذيب نبوان اور كيول كراير مراكة رسالك كوا مكار كرت ما بن ؟ اوروه زمیندا دسے دانستند مو کئے ۔ محتود ہے ہی ون میدان کا نام سرورت برایر سرکی جيثيت سے يصبے نگاادروه اس كاداريد تھے لگے۔ ١٩٢٠-١٩٢١ كازار بارى تحرکی آزادی کے آغاز کا زمانہ تفااور شاب کا بھی ۔ عدم نغاد ن کی تحرکی پورے زور فورسے میں دہی گفی محکومت بھی اپنے بورے لاؤنشکرسے اس کے مفاہلے پر کھڑی ہوگئی تھی۔ ادھے سے نے حکومت کے خلاف کوئی بات کہی یا تھی اوروہ گونت ارکو لیا گیا۔ بنجاب میں روز نامرز میندا دخاص طور برحکومن کی نظرد ل میں کھٹکنا بھا۔ ظوعلی خال گوفت اد ہوئے ' ان کے بیٹے اختر علی خان گرفت ادموٹے ، ہیں اب مالک صاحب کے ما تويش آيا- انفول في اي اداريه كها، جوعكومت كي نظيم قابل اعز اص تظهرا چنا بخہ و ہ گرفتنار ہوئے اور ایک سال کے بے جبلیٰ نے بھیج و بے گئے۔ مبرصاحب حیدرآ با دسے و الیں اکوخلا فت بخ کیہ کی سرگر میوں میں حصہ لینے لگے نظے <u>ادراس كے مائة ابنا ذاتى اخبار كالنے كى تقى نكرتى كنے - مالك كے جبل بيلے جائے ك</u> تعدد میداد کے نیج جو ہم صاحب کے دوست عق ان کے یاس پنے اور کما کر آئے ادر

مرميدادي بأك ودرمنجاييك - الفول في خيال كياكه الرواق اخبار كالخيسيل محى ددسرے يرجمين كي ترب حاصل موجائ تويد مفيدرميكا - بينا يخه فرسرا ١٩١١ع میں مہرصاحب زمینداد کے ایڈیٹرین گئے۔ سکین دہ بیال زیادہ دن بہیں دہ سکے۔ كبرط وهكرم كا زمانه كقاء اور زميرار توخاص طور برمعتوب مركا ركفا عكن ہے و حكومت نے اپنے کل پر زوں کے ذریعے سے جي دیا و ڈالا ہو۔ ببرطال برصاحب كفائدان سے بزرگ لامور آئے اور الحقول نے اصراد کیا کہ وہ زمیندا دکی الماذمت سے استعفیٰ ہے دیں ادر والیں اپنے دطن حلییں۔ جمربرتیلیم تم کونے برجمبور ہو گئے۔ اس کے جندون بعد ہی حکومت نے فرمیڈار کی الیضائت صبط کول ہجس بر دعار صی طورير ، اس كى اشاعت بالكل بندموكمي ـ نین جار مین بعدز میرار میرمادی موگیا۔اب کے اخبار کے کو اور تا در تا مرصاحب کے كا دُل ينج ادران كي خاندان والول كوتا نل معقول كرفي كامياب موسكة - اس بر مرصاحب ددباره زمیدار کے ایریر مفرر موگئے۔ نومبر ۱۹۲۲ء میں مالک صا

گاؤ ل پنج اوران کے خاندان والوں کو قائل معقول کو نے میں کا میاب ہوگئے۔ اس بر ہر صاحب دوبارہ ندمیدار کے ایڈیٹر مقرد ہوگئے۔ نوم ۱۹۲۴ء میں مالک حما بھی قید کا طبح کو با جوئے اور آکوان کے ما بھی لاکام کو فی گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم و مالک کا بہ قران البحد مین دو زنامہ ذمینداد کا آخر ہے ہی، ار دو صافت کا بھی زویں و دُر ثابت ہوا۔ ہر کے بخیرہ، تین ، مرلل اوا دیوں کی اور مالک کے افکا دو واوٹ میں ہا دے تام قری مسائل پر طفر و مراح کے اعداز میں متقب کی وهوم کے گئی۔ بہت لوگوں نے ان کی نقل کی۔ مگروہ بات کمال مولوی مدن کی کا اور بالک ہونے کا فیصلہ کیا۔ اخرار کے بیٹر تنظیم نے کی اور کی ان کی مقل کی۔ مگروہ بات کمال مولوی مدن کی کا اخرار کے بیٹر تنظیم نے کی اور کی اور کی اور کی کا فیصلہ کیا۔ اخرار کے بیٹر تنظیم نے کئی ان کا مالئو ویا ؟ ان میں اوالہ تی شخصے اور کا تب مک میں شامل محقے۔ شروع میں ان کا اینا نیا اخیار جاری کو کا کئی اور دہ مہمیں تھا، میکن شامل محقے۔ شروع میں ان کا اینا نیا اخیار جاری کو کی کا درائی مشلم کھا۔ اب ان کے پیما خیار شامل کھے۔ شروع میں ان کا اینا نیا اخیار جاری کو کی کو ان کے دور گار کا مشلم کھا۔ اب ان کے پیما خیار علیا کی اور کے ایک اور ان کے پیما خیار کی ایک کی آجائے سے وہ مجود موگئے کو ان کے دور گار کا مشلم کھا۔ اب ان کے پیما خیار

نكاية كيسوائ كونى جارة كارىدرا حائج ١١٢ يل ١٩٧٤ و دوزنام أنفلا سبعادى مواجن اصحاب کو اسے و تھنے کا آنفان مواہب، وہ اس سے نظریانی اختلاف کے ماوجود اعتراف كريك كم انقلاف صحافتي معياد سے كتر بھی كولی بات بہيں كى ۔ تمرنے بورب او رمغربی ایشیا کے مشر مالک کے سفر کیے تنفے ۔ اور وال کے کئ اکارسے ال كے واتی تعلقات عقے ال ملكول كے اندروني اور سروني معالات براك كي گهرى نظر مقى حواك روزا مزافعادكے الدشركي حبثيت سے ال كے ليے بہبت مفياثابت مولئ ۔ عمر واعيس أذا دى أنى مك تقبيم موكما - الك كى حكد دودد ملك دعودس أك يمرد سالک لے دیجھاکہ نبدل شدہ حالات ازاد صحافت کے لیے سازگا رہیں۔ اگر سم طیاب کہ دی ا زادی رائے می قام رکھیں اور حکومت بھی ہے توس رہے ، آدیہ مامکن ہے -جِونكُ أَ زاديُ ضمران كے نز ديك خوشنو وي حكومت سے عزيز نزنخي ، الخول نے القلآ ك فرباني دين كافيصله كربيا حيائي الكتوير وه ووكوالفلاب بمستدك ليصندم كيا - ايك كامياب، إا ترورسوخ ، نفع منداخيا دكو اصول كي خاطر سندكر ويف كي اسي ادر مثال شایری کہیں ل سکے!

اس کے بعد مہرصاحب نے براہ واست سیاست سے بہت کم تعلیٰ دکھا۔
ان کی کما ب عالب بہلی مرتبہ ۱۹۳۹ میں شائع ہوئی تھی۔ اس بی اتھوں نے فالب کے خطوط اور دو سری بخروں کے اقتباسات کو اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ اس سے کے خطوط اور دو سری بخریں سوانح مری سامنے آگئی ہے۔ یہ کما ب ان کے فالب سے تعلق الک بڑے ہوگا م کا محصد تھی ، جوان کی اور اور در کر کر میوں کے باعث اوھووا وہ کیا۔
ایک بڑے ہردگوا م کا محصد تھی ، جوان کی اور اور در کر کر میوں کے باعث اوھووا وہ کیا۔
ایک بڑے ہردگوا م کا محصد تھی ، جوان کی اور اور در کر کر میوں کے باعث اوھووا وہ کیا۔
ایک بڑے ہردگوا م کا مور میں انفاق کر بنگے کرجو کھے مور گیا، دہ تھی بہت قابل فررہ ہے۔ بیلے میں میں فالب پر بہت کا م مورا سے اور اس کی بعض ایکی سوانح مراں وجو و بیس میں فالب پر بہت کا م مورا سے اور اس کی بعض ایکی سوانح مراں وجو و بیس آئی ہیں۔ اس کے باوجو د مہرکی فالب ، کی ایمیت کسی طرح کم نہیں ہوتی اور زمالب کا

كونى سنجيره طالبعلمراس كعطا بعيس سنعن بنس موسكما -اس سلسلے س بہت معد کواعفوں نے ارد دخطوط غالب تھی دو حلد دن میں مرتب کیے تھے ال كے سانحه كمنوب البهم كے حالات اورمفيد حواتى كا اضافه كبا، حس سے ان كا افاده

صحافت سے دسکش بوکراتھوں نے اپنے آپ کوتصبیف و الیف کے لیے دفف کرلہاتھا۔ الخفول نے ۱۹۳۹ء میں حضرت سیدا حرشہ پر راے برطوی کے حالات جمع کرنا شروع کیے تھے ،اب فرصت بتیامونی ، تواکھوں نے اس کیاب کی تھیل پر توج کی ۔ مرال کی محنت شاقہ اور اش دعین کے بعد سے 18 19 س شائع کیا۔ اس کام کی تھیل کے بیا تھو نے کہاں کہاں کی خاکر نہیں تھانی اورکون کون سے کوئیں نہیں تھانے جعزت تتبدأ حرشهيرى تحريك كرنفيته السيف افرا دكود باست أو بكسي يناه ملى تقى - أن اصحاب کے باعث مخریک سے علق بہت قلمی المریج ڈونک کے سرکاری تنانجانے میں جمع موكمياتها - مرصاحب اسے ديجينا جانتے تھے ۔ اسے مولانا اُ ذاد نے وہاں سے شكواكر الحقيس د بالحقاء

بعدكوالخول فحضرت تهديرك وفيقول كح حالات على عج كرك مركز شن محابدين كعنوان سي شارتع كية عقم - ١٥٥ م اء كے منہورنسكا مے كے كواكف الفلاب ، ٥ ١٩٥

کے نا مسے ٹرائع کیے ۔

غالب كے بعیدان كا دومرا دليت موضوع ا قبال نتھا۔ ان كے افبال كے ساتھ بہت أمام كَ تَعَلَقًا نَ يَضِي مُلِكُ مِا تَعُولُ كُرِكًا م كُرِنْ كِي مُوا قَعْ فَهِي عَلِي عَلَيْ يَصِيدُ ١٩٣١ عَمَ أَقَالُ ددمری کول میز کانفرنس می شرکت کے لیے ایکتنان کئے ہی او ہر کھی اُل کے ساتھ تقے۔ داسی برتھی دونوں ورب کے خلف ممالک کی میرکرتے ہوے ایک ساتھ مؤمر اسلای، بروش کم کے اجلاس می شریک موئے۔ مرصاحب کماکرتے تھے کہ اقبال کا صر

نصف یا ایک تہا ان کلام شائع ہوا ہے ۔ اس سے ان کا مراد یکھی کہ اقبال نے ای کئی نظیس یا شعوبس لیے شائع ہند کیے یا تسی مجموعے میں شائل ہنہ یں کیے کہ ان کے خیال میں یہ ران کے معیاد سے فرو تر تھے یا ان کے عام طرز نگر سے میل ہنہ یں کھاتے تھے جو پہر مہر تد توں ان کے ساتھ دہ ہے تھے ، اس لیے اس طرح کا دا فر کلام ان کے باس جمع تھا ، دہ اسے توضی حواشی کے ساتھ شافع کر: ، جا ہے تھے ۔ خدامعلوم ، اب اس ذخیر سے کا حضر ہوتا ہے ! اکھوں نے بابک درا' بال جبر بل، صرب کلیم مجموعوں کے مطالب و معانی سے تعلق مع

کھی ہے ۔

اس کے علادہ اٹھول نے بچوں کے اوب برخاصی تو تبردی ۔ اس سلسلے میں ان کی جھوٹی بڑی ، خواجھوٹ نہ بلوائے ، کوئی بیاس کتا بس بوئی ۔ اٹھوں نے ترجی بھی کیے ۔ اس میں ذیادہ توجہ نا دینے اسلام بردی ۔ عبیب بمبر گرطبعیت بائی تھی رلیکن ترجمہ بہو کہ تالیف ، سوانے بوکہ تاریخ ، سیاست ہو یا ندسب ، ا دب بو یا شعر ۔ غرض کو تی میان مور دہ کسی فتم کی گھٹیا بات بردا شعن بہیں کر سکتے تھے ۔ جو تھی کہی اور جب تھی کہی ، اسی کہ سننے دالے کو اس سے شرم محسوس ہوئی ، شخود اٹھیں کی میں بوراس کے بات

ندامیت ـ

صحت کی طرف سے تعبی شکایت بنہیں کی برق وسفید نگ، لبند بالا، در دہتی مندا سے جسم ۔ دہ اپن عادات ہیں بہت با قاعدہ تقے یسلم او ن ہیں ان کا اپنا مکان تھا۔ بہر یہاں سے بہت ترب ہو گری مردی ہروسم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی کا ذکے دب دنکل پڑتے۔ بہر کے کن درے کوئی دومیل چلے جاتے ۔ اس طرح دوزا نہ کم دبیش جا مسل کا اسط مقا۔ والیں اکرناشنہ کرتے اور اس کے بعد کام کی بہر پر بہتھ جاتے ۔ بادہ جے بک فرشن وجوا ندکا مشغلہ دستیا ۔ یہاں سے اٹھتے نود د بہر کا کھا نا کھا تے اور کھر تھوڑی دیے۔ فرشنت وجوا ندکا مشغلہ دستیا ۔ یہاں سے اٹھتے نود د بہر کا کھا نا کھا تے اور کھر تھوڑی دیے۔

قبلوله کرنے ۔ بین بجے دوبادہ مطابعے کی میز پر پہنچ جاتے اور چھر بجے بک متنول دہتے۔ بھرشام کی میراوراس سے دالیس کے بعد کا وقت احباب کے لیے وقف تھا۔ یا دہ ال کے وال اُس کے ایمان کے اور کا کھا تا کھا کر حباد سوحا لئے کے عادی وہاں اُس کے عادی ا

الميئ منظم زنرگى كا يذيتج تفاكصت بالعوم بميشه اهبى دى موت اجا نک بهرنی منگل کے دن ۱ انوم برای ۱ والا اوس اوس کے دن ۱ انوم برای ۱ و (۲۷ درصان ۱۹ سامه) کوعلی الصباح حرکت قلب بندم و حالے سے دولت کی ۔ آی دن سه پیر کومسلم اون می کے قبرت ان میں دفن موے راغه براز باد کے قطعة آدری کے قبرت ان میں دفن موے داغه براز باد کے قطعة آدری کے آخری مصرع سے میسوی آدری کے قطعة آدری کے آخری مصرع سے میسوی آدری کے قطعة آدری کے آخری مصرع سے میسوی آدری کے تک تی ہے۔ یہ ہے ا

# سيرين بخواج غلام التسدين

ان كاملياد لنب حضرت دسول كري صلع كم شهور صحافي حضرت الواتوب الضارى كم پہنچیا ہے۔ یہ اور اردوشاعری کے مجدر نواج الطاف حین عالی (ف دسمبر ۱۹۱۲) بجدی سے۔ مولانا قالىنے اپنے مالات يں لکھا ہے كہ بارے بزرگوں ميں سے بيلے خواجر ملك على ہردی،عررغمان الدین بلین (۱۲۷۱ - ۱۲۸۷) بی بندنان کے حکومت وفن نے ال كى مناسب أو كفيكن كى حاكبراو ريانى ببت كى قضاة كےعلادہ الحيس منترى س مخلف اجاس كى نبيت منفر كرف كالمنتباري عالى تفاريساراها و دمال بهب مرت سے تم موجیا تھا ورسیدین کے باب دادا کے خاندانی نیکنامی اورع ورس كسواك اس الساس كي رابيا -سيرين كے داد اخواجه غلام عمّاس كانكاح مولا ناحالي كى تھائنى سے مواتھا۔ ان كے من على تقع غلام المحنين علام الشغلين اعلام الشبطين سيب سے ٹرے علام الحنين وال والمنفئ تعليم كعنوان سے اردوس كما تھا۔ يب نے اپن طالبعلى كرزانے ي ال ك

#### "ندكرة معامرين

بعض نربهي رسالے اور ايک أدھ مناظرے كى كناب ديھي تفى ۔ ان كا مرم واوس لادلدانتقال ہوا۔

سے مچوٹے خواج غلام الب طین نجارت اور ملازمت کرتے درہے۔ ہمادی زبان کے نامورا نسانہ نگارا در ناول نولیں اور فلم ساز خواج احدعباس انھیں کے بیٹے ہیں۔ انھوں نے ۲۲ 19 میں رحلت کی ۔

خواجه غلام انتظين سيح معنول مين فخرخاندان تقے - ده ۱۸۷۲ وميں إلى بيت ميں ميرا مير استدائی تعلیم می واس مردنی - ۱۹۸۱ وس وه حالی کے ساتھ دلی آئے۔ یانے س لعبد بهال گور نمنت اسکول سے دمویں درجے کی مندحال کی یہی زمانہ تھا جب انفوں سے النظر فى الماريخ الح عنوال سے كوئى باصفى ت كامضمون حيدرة با د كے مشور البنام وحن ميس تصيغ كرجيجا \_ يمضمون حن كمعبارك مطابق قابل انعام عمر اادراب ا كما ترفى انعام من ملى - اس دفت ان كى عمر ١١ برس سے تجاد ذہبير كفى . اس كے بعبد النفول لے ۹۸ ۱۳ مبر ايم اے او كالج على كثره برد اخله ليا ١ اور جا يرا بعد ۱۹۳ می (بعمر ۲۰ برس) فی اے ادر محر ۱۸۹۵ وین قانون کے اتحال پاس کیے۔ ١٩٨٩ع فنروعي دهرياست حيررآباد (دكن )س الما ذم بو كي - وبال ده يا ي السي كيوزياً ده اسي . ١٩٠١ من دطن دالس أع اورمير تهم وكالت تروع كو دی ریسلسله ۱۹۰ ویک حاری را مشاه الیدورد مفتم کے جش تا جیوشی کے موقع پر دیمبر ١٩٠٠مي أل الديامسلم المحويت لل الفرس كاسالات اجلاس بنرياني نس سراغاظا كى زيرصدارت د تى سى موالها اس موقع يزخواج غلام القلين في اصلاح تمدن ن استعلق ایک تقریری استعلق ایک تقریری اس کانتیجہ بر براک کانفرنس نے ای سرکرمیو یں اس موضوع کا اضافہ کردیا ؟ اوراس کے لیے الگ شعبہ قائم کر کے جواجہ علام الین بى كواس كاسكرة بناديا والخول في ورك خلوص سے اس سنعے كابنيام كام كام الم

#### - ذكرة معاصري

کے لیے حنوری مو ، 19 وسی اینامشہور رسال عصر جدیر جادی کیا بحو میلے اسنانمہ او دلعد کو مفته دارشا نع ہو ار ما۔ اس کے علادہ انھوں نے مختلف شہرول کے دورے کیے اتقریر كير، نيزاس تخريك كے مقاصد كى تشريح كے ليے ايك كتاب تھى تصنيف كى اجس كانا) ومضايين إصلاح وتزقى تقا \_\_\_ يعبنين مفت تقبيم كى كنى تقى دہ اعتقاد استعی من اور شیعد کا نفرنس کے ایبول سے منے اکفیں سی شیعہ فروں کے اختلاف ادکشکش سے بست رکج تھا ۔اکھوں نے اساط محر دونوں گروموں می صلح صفائی اور یجبنی کی فضایر دا کرنے کی کشش کی ۔ لیکن اسوس کرعلماے کرا م لے تفیس اينے نعاد ان سے محروم رکھا! 9 ، 19 ء کے انتخاب میں وہ صوبائی کونسل کی رکنیت کے لیے امیدوار کھڑے موئے۔ان مفاطح بب صاحبزاده أفناب احمرخان تض بوان سے كميس زياده بائر ورسوخ عقے ؛ لهذا دہ بارگئے۔نیکن دہ اس سے وصلہ نہیں بارے مراور میں وہ دوبارہ کھوے سورے اور اب کے اپنے ترمقابل خان بہاد رستیر آل نبی دکیل وئیس آگرہ کے مفایلے میں کا میاب بوكئے اكر ان كے نام كے ساتھ أنريل الكها جا اے ؛ ياك انتخابي كاميا في كالميج بوا ليكن انسوس أب ان كي صحبت خطر اك حد مك خراب رسنے ملى ۔ اگروہ احتياط كرتے اور مناسب طریفے برعلاج موتا، توشا پرتندرستی بجال موصاتی ۔ لیکن ایمان کی حمادیت اور فوم کی دلون حالی کی اصلاح کا حدید آهیں جین سے بنہیں بیٹھنے دنیا کھا۔ کتری ا لمے لمیے اندرون وبرون عکر سفرول کی کوفت اوروسی تستویش نے انفیر قبل نے دفت اوت المحمدين والمكيل ديا جسم ال كى دوح كاسا تقور د ساسكا ،اور تندى صربات یہ الکیند بھل کیا۔ بروز جمعہ سمتر ۱۹۱۵ وات کے دس بچاس محا برقوم کا حركت وللب سندم وحافے سے إلى ست سي انتقال سوكيا يضازه الكے دن الها او ر عيد كاه كے متصل در كاه ميرى بى مير درخاك موے صرف ١٦ برس كى عمر يانى -

## تذكرة معاصري

معلایه کوئی مرنے کی عرضی !

ان کا کاح مولاناحالی کے بڑے صاحبزادے خواجہ اخلاق حیین (ف،۲۱۹۲۲) کی صاحبزادی مُتان فاطمہ سے ہواتھا۔ اُنھوں نے اپنے بیچھے ہا کئی بیچھے ہوڑے ؛ مختار فائی مسلم التیدین، سیّدہ فاتون، اَظِرِعباس، مصدا ق فاظمہ ۔ مختار فاطمہ کا کاح سیخن نظام السّیدین، سیّدہ فاتون، اَظِرِعباس، مصدا ق فاظمہ ۔ مختار فاطمہ کا کاح سیخن ندیدی سے ہواتھا۔ سیدہ فاتون کاعین عنوان شباب س ۱۹۲۹ء بین انتقال ہوگیا۔ مالی کے مختصر مجود عرضی بحوام ہراہ ہوائی میں ایک ھی کے مضرف منتقال موگئا۔

ہے۔ سیدین کی کتاب اندھی میں چہاغ سیر کھی ایک مضمون ان مضعلق ہوجود ہونے اور ا اطرعباس انھی جادبرس مومے المادج م ١٩٩٧ کو الدّرکو بیا دے موئے برمصاری فاظم

بحیشت ادیب و معنف صالح عا برین کے نام سے مشہور دمعرد ف بیں اور ی تعادن

کی مختاج تہیں ۔

خواج غلام اسبری جمنی ان کے سب اجباب سی بی کے نام سے جانتے ہیں ، مرحوم خوا علام انتباری جمنی ان کے سب اجباب سی بی کے نام سے جانتے ہیں ، مرحوم خوا علام انقلین کے بڑے بیٹے تھے ۔ وہ ۱۱ اکتبار بر ۱۹ ، ۱۹ ؛ کے دن پائی بیت میں بی با ہوئے ان کا استرائی تر بیت اپنے والداور ، نااور والی کی نگرانی میں مولی کے سب سے بہلے قران مجد ختم کیا ؛ اس کے ساتھ علم کو ایک ان کا انگر بزی تعلیم کا افاز موا خوا بوئی ورسی اس کے سوال کی انگر بزی تعلیم کا افاز موا خوا بوئی ورسی سے بہلے قران کی انگر بزی بی اس کیا ۔ اور پھر علی گڑھ کا نے میں داخلہ لے لیا ؛ جہاں سے ۲۲ وا میں بی اے کی سند کی سے اس انتحال میں دو درجہ کے واحد طالع المجام کے وائز کر مرشر میکنری تھے ، اس انتحال میں دو درجہ دو اس میا ہوئے ۔ اس زمانے میں اول میں کا میاب ہوئے ۔ اس زمانے میں اول میں عمر عولی کا جمیع دو اس لیا زبور نور کی میں دو طرح میں میں دو میں میں میں دو اور میں ایم ایڈ کی ڈکری حاصل کی ۔ اس کی مینا در میں کی سند رو میوں دو طوع کا کو اور میں ایم ایڈ کی ڈکری حاصل کی ۔ اس کی سند رو میوں کی اور میں ایم ایڈ کی ڈکری حاصل کی ۔ اس کی سند رو میوں کی سند رو میوں کی سند رو میوں کی اور میں ایم ایڈ کی ڈکری حاصل کی ۔ اس کی سیال کی سند رو میوں کی سند رو میوں کی اور میں ایم ایڈ کی ڈکری حاصل کی ۔ اس

Scanned with CamScanner

سال کے آخرس وہ سندستان والیس آئے۔ داسی میاقل علی گڈھٹر منیگ کا بے میں ریدرمقرد میوے تھوڈے دن معرصبیب الریمن صاحب صدر شعبہ کہیں ماہر گئے ، اور بدان کی جگریر لگ گئے۔ زیادہ ون انہیں گزر تفے کہ ۱۹۲۷ء میں اتفیس کا بح کا رہے ہیل مقرر کر دیا گیا۔ ۱۹۳۰ء میں وہ ترقی کر کے پر وہیم بو گئے ۔ انی کم عرب شامد ہی کو نی اور ریر وفعیہ بنا ہو۔ وہ اس کا بچے میں مرس وانو کم او مهواءس رياست تشمر كى حكومت في ان كى خدات حال كولس اورده مدير تكمه تعليم كعبرك يرد إل جلے كئے كشميري ده ١٩٢٥ء تك دہے۔ اب ال كى ما برنعليم كي مينيا سے ماک سی شہرت موجلی تھی۔ ۵ ہم 19 میں ریا ست دامبور نے انھیس دینے ال بلالباءوہ دوبرس نك داميورس مشرنعليم رسه - آذادى مك برجب رياست جهوريه مندس ل ہونے والی علی اتوان کاعدر مھی تخفیف میں آگیا جسمی عام 1911ء میں وہ ہمال سے سكردش بوئ، توحكوم ف مبئي نے اسى عبدے ير الحديس اينے إلى مقرد كرديا -الحقول فيصونه بمبئي كي تعليمي نظر وسق مي أسي خوشكواد اصلاحات كس كه شده وشروطو مند تك ال كى خبر بنجى ميال مولانا الوالكلام أزا دوزير تعليم عقم المفول في ١٩٥٠ یں بلاکومرکزی وزادت تعلیمی مشراور سا شنط سکر کے مبرے برفائر کردیا۔ اس زائے سی سکتر داکٹر تا داجید تھے م ١٩٥٩ء میں ان کے بعد ر وفیسر الوں جمیراف ماات ستعنی مبر نے برے 190 عیں مکر بن گئے بیبی سے 191 وسی میشن یوسر کا دی الکار مے سبکددش میوئے۔ بہال سے فراغدن یائی انوحکومت کشمرنے انھیس دوبارہ اپنے الله دواره بلاليا يليكن اب احول دومار كفيا . حكومت ككل برزك أخلس اين مصالح کے لیے استعمال کرنا جاہتے تھے یتیدین کو یہ مداخلت سیند بہیں تھی راب کے دہ سال جم سے زیادہ بیال ہیں رہ سکے اور ۱۹۲۲ء کے شروع بیں ستعفی عو کئے ۔

ائی طا زمت کے دوران میں (م 4 9اء) وہ دعوتی پر وفیسر کی حیثیت سے کو لمسالونوں نیوبادک گئے تھے۔اب وطار مت کام اگلے سے اٹرا ، ذبیرون مک کی مختلف يونورسيول في اين ال معوكرنا شروع كيا يسب سيهلي ده وسكالن يونورسى (امريكا) كي (١٩١٩ - ١٩١٧) - اس كر لعد ١٩ ١١ - ١١ ١٩١٧ كا اكر سال مولئ بو منورسی میں گذرا۔ بیال وہ مرکز برائے ترق دغرب میں سینے راسکا ارین کرکھنے تھے۔ موانی سی سے ۱۹۷۷ء میں دہ شان فور ڈلونٹوسٹی گئے اور اسی سال کے اخرس دا سے واس آئے، فوہمال حکومت مندا کے تعلیمی کمشن کی شکیل کامنصور محتی کرھی مقى؛ الخيس عي اس كاركن نام دكرد باكيا- ده اس عبدي دويرس (٢٠١١) رہے۔ کمیشن کا کا خصم موا، نوبہاک دلی میں ایک سرکادی تعلیمی اور انتظامی معاملا کے ادارے کے مربراعلیٰ مفر دم و کئے۔ یہاں سے دہ ۲۹ وا وس الگ موے ۔ عهواء من شكاكويونورشي في دنيا بعرس ألله ابرين تعليم كانتخاب كرك الحيس ر متباری خدمت کا تمغه دیا تفار مزرشان کواس بات پر فخر کرنا جاسیے که ان آگھ سی سے ایک ذات سیدس صاحب کی تھی۔ وہ شکا گرسے ون ، 194ء س وطن لو تے تھے۔ اگرسم كنوائيس كه ده ميال مندستان ي اوربروني مالكسي كون كونسي يونورستيول ا دراداروں کی منتظمہ ما عالمہ کے رکن رہے ، توبیطوالت سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہوکہ ارے مک کی بشیر او نورسیٹول کی تعلیمی یالیس کی تشکیل س سران صاحب كالمائه دم برو انهول فيس مرده ده كرخاموشي سع اس ميدان مين جو خد ان مانیام دی ہیں اس کا اندازہ لگا نامشکل ہے۔ عک سے باہرس ادار سے د مهرین دن کک والبنته رہے ، ده لیسنکوسے ۔ و داس کی مرکزی سرائر میول مخلف منظح برمنسلک دسے ادراس کی طرف سے انھوں نے تعبض مما نک کا دور ہ چى كما ر

شيرين صاحب كواردوادر أنكر منرى ردونون زبانون بريكيان فذرت حاصل تقي راد ان ده فاری ا در عربی کے علاوہ فرانسیسی تھی جانتے تھے ) ان کی الددونٹر بڑی جا اور كسفنة بولظا برايي بل متغ كرقارى خيال كرے كراي نظر لك ابناكيا مشكل ہے ؛ لیکن تھنے بیٹھے ، نو دانتوں نسیدیہ ا جائے او راسے معلوم میو کہ یا کمتنا مشکل کا م ہو۔ سخريك علاده وه تقرير كهى مردميال تقع ، ادراك كي صلاحيت كا ملا خدادا د تنى ـ رشيد احمرص تقي نے کسی حکمه ان ک ١٩١٧ء کى ایک تقریر کا ذکر کیا ہے - جو النعول في ال انديا اليحيشن كانفرس كے اجلاس على كرا هے كے موتعدر اسٹر يحي إل یں کی تقی ۔ اس دنت ان کی عمر ۱۲ برس کی تھی اور اس کمسٹی کے ذائے یں بہ تقریر سی کھو نے اس اطبینان اور وقا رسے کی تھی کرسننے والے بهن ون تک اس کا چرجا کرتے رہے خوش سمنی سے مجھے ای زندگی میں بعض سرے بنندیا یہ اور لیق اللسان مقرد د کی نقریر سننے کا موقع الا میں بلاخوف تردید، اور سے د نوق سے کرسکتا موں کر قدم زان المج كى متانت \_ اندا زواسلوب خطاب الموصوع كے مال وماعليہ سے بورى دا ففیت ولائل کی قومت، اینے نقطه نظر کی دضاحت ،سامع کی شقی اور اطیبا ۔ غرض ال تمام بالول مي جوكسى أحيى أوركا مياب تقرير كاما بدالا تميازين شيرين ى سے كم بني تھے \_ گفتگوس تھى ان كايى انداز كھا بكہ بهال بلكا سامزاح كا بهلوسونيس سها ككاكام ديتا تقاء وكهي جارحانه رؤيه نهيس اختياد كرنے تھے. زم ہے ہیں، وزق سے، ایناعندیہ شیس کرنے میں کوئی ان کا حریف مہیں تھا۔ تكففير صف كاشون انفول في درتيمي بإيا - ان ك خاندان في علم وادب كى ترتى وارورج اورنوم كي ذمني اوراخلاتي تعليم وتربريت بسحونا إلى غدات سرانجا م دى ہيں ، دهى مسيخفى بنہيں ، اوربيال ان سي تعاقى كسى تفصيل سے تھے كى ضرور بھی ہنہب، مذیب کمن می سیدستیدین مذصرف ان اقدار عالیہ کے وارث تنے املکہ

#### - ذكر معاصري

انھوں نے این زندگی کو اپنے گفتا دوکرد ادکو ان اصولوں کے مطابق ڈھال کرا ہے معصرون كحسامة على منوند مبش كباران كاموضوع سخن تعليم تعاروه سارى عمعلم رہے سفراط سے تعلق مشہورہے کہ اس نے روز مرہ کی گفتگو کے ذریعیسے اپنے عہد کے نرجوالو س كوجو آكے حل كريونانى فوم كے كرياد حربا بنينے والے بنھے اسكومايا كه احجما أ دمى اور ا بھیا شہری کہلانے کامستی کو ل سے اوکسٹ بخص کو اس نفظ «ام بھیا "کا مصرا ٹی بنینے کے يےكباكرناچاسى يتيدين كامطح نظامى سادى عربى را-ده اتبال كيعاشق عقف ادراقبال كابشير كلام الخفيس ادتها - ده مخرير وتقريري ملكه عام فلكر يرسي عمواً اقبال كے اشعادات دلال يا موضوع كى دضاحت كے ليے استعمال كرتے تھے. المعول نے اقبال کالعلیمی فلسفہ کے عنوان سے ایک کتا سمجی انگریزی میں تصنیف کی تھی۔ یہ کی مرتبہ ۱۹۳۸ءیں لا مورسے تھیں تھی ۔ نظر ٹائی او راضلفے کے بعد اس کا دوسر ا المرتن ١٦ ١٥ ١٤ مي جيها - اس موضوع يراج بك يه دا حدكما ب اي-ان كى مشير كنابى ار دوادر أنر سرى دونول زبانول مي ملنى بى -ادروس مندرج زي عنوا مان جي ه

روی نبرزیب (دنی ۱۹۳۱ء)؛ اصول تعلیم (سندسان اکا ڈیمی) الدا باد ۱۹۳۹ء)؛
علی گڈھ کی تعلیمی بخریب د ۱۹۳۵ء ) فری سرت کی نشکیل د ۱۹۳۸ء)، شہید دفا
ہوادی ۱۹۳۸ء ): اندھی میں جراغ (دنی ۱۹۳۷ء)؛ فری اسنانی کا در تفا (نظام سیکی، دنی
پرنیوسٹی ۱۹۹۹ء): بان از تدگی اد تعلیم دائمین ترقی اد در اعلی گڈھ اے ۱۹۹۱)؛
ارشی سی جراغ برانھیں ۱۹۴۹ء میں سامہتی دکا ڈیمی کا پانچ سراد کا انعام طاتھا۔ اُخری کتا
در بان ، دندگی اد زیلم ) در طبح تھی کہ ان کا انتہال موکیا اور یہ انھیں دیمینا نصیب ہوئی۔
یہ دان کی دفات کے کوئی ہفتہ بھر ب برشائع ہوئی۔ انگر سیری کی تھیموئی بڑی کتا ہوں اور
درمالوں کی تعدود ۲۰ سے ۔

#### تذ*کرهٔ معاصرت*

ان کی علی اور تعلیمی خد است کے اعتراف بیما دیولمی علی گڑھ مسلم لوپنورٹی نے ۱۹۷۳ء میں المفين واكثراف للريح كى اعزازى وكرى بيش كي تعى وال كراصاب نے ايك تحموظ مصا ىعنوان ديرفان ديفت ان كى ساٹھوس سالگره ير ۱۶ اكتوبر ۱۹۲۴ و کوان كى ندر كيا تھا ؟ ا كے مزنب داكٹر شيرعا برحيين ہي اوريد كتاب صدر جهورئير منبر داكٹر سرو بلي دا دھاكر شن کے اتھوں میں کا گئی تھی ۔ حکومت منبد نے ۱۹۹۱ء میں اتھیں بدم جھوش کے عوال سے علی

مقراد کیا۔

ان كى صحنت بهن دك سے خراب كى ارى تھى ۔ وہ مبود مسلسلۇ الازمىن سى بى بىر تھے كرا يى دل كاعار صنه لاحق موكريا - بين م 190ء من بهلاد وره مرد الميكن اس كے بعر بھى انھو ك ای سرگرمیوں میں کو فی نمایاں کمی بنہیں کی جسب معمول اپنے کام کاج میں لگے دہے ۔ لمب لمجرّبي اور واني سفرهم كرتے ميائي . ١٩٥٥ مي اب وه نيسكو كي كام سے عواق كي الل بالمجى ال كرمائه تعين بين ال آيام بي الغيراوس فيم تها ميرى الل سيهلي الاقات دابي بغدادس مونى - ان كر شنة بس أبس بس بن المادك والمعلقات مي بهت گیرائی انگئی تھی ران کی وفات سے میں ایک مہر بال دوست سے محردم موگیا ۔ رحمالتر تعالی ۔ جىياكە بكھ حيكا بول ، ١٩٦٣ء ميں وه دسكانس ميں تھے ۔ دان ان كى رفيق حيات كا انتقال موكيا (٢٤جنودي١٩٧٣) - اس كاان كي صحت يربي ما جي تركي اد الريم ا - اس كے لجد بهی اگریم وه این قدین ادا دی سے مردار وا رکام میں جٹے رہے۔ لیکن یہ ا مرد ا قع ہو کہ اس حادثے سے ان کادل مجبر گیا تھا۔ ول کا دوسرا سٹری حملہ ۱۹۲ وس علی گر تھی موا اجبال و مسلم دینوسی کے طبق تقیم اسادی شرکت کے لیے گئے کھے ۔ اس کے بعد توار تفور کھوڑے وقفے سے ملکے ملکے حلے مرتے رہے۔ تعبیر اشد مرحملہ جان سے ا موا۔ ١٥ دسمبرا ٤ ١٩ كوسيني در دكي شكايت كى حسب دستوران كے معالے الخليس ا بنے انھاسیّتال لے گئے۔ اگلے دن (19 دسمبر) کوئی سوائین بجے اللّٰہ کا یہ نیک سندہ

#### ر - ذکرهٔ معا*حرین*

این خالق کے حضور حاضر ہوگیا۔ موش و حواس اکن کا کم رہے ، ملک تین ہے کک وہ حافر سے بائیں کرتے اور اُفیس مختلف ہوائین ویتے رہے کے جہیز و تکفین ، ۲ دسم رکی صبح کو مولان میں مختلف ہوائین ویتے رہے کھے ۔ تجہیز و تکفین ، ۲ دسم رکی صبح کو مولان میں مثل صاحب (بیش امام مسی پنچہ شریف ، کشیری گیا ہے ۔ بڑھانی محاصر بائیں اور میں میں دینے ہوئی اور مولان میں وہن میر ہے ؛

اسمال تربت به يترى عندانشا بي كرك!

نواب کلب علی خان دف ع ۱۱۸۸ والی دام ورکے ایک بیٹے شبیر علی خان تھے۔ سّدین کی شادی انفیس کی صاحبزادی عزیز جہاں میگم سے مجوئی تھی۔ ان کا ۱۹ اور ایل نقل میں کی شادی افعیس کی صاحبزادی عزیز جہاں میگم سے مجوئی تھی ۔ ان کا ۱۹ اور ایل نقل میں میں میں میں دکھیں ای یاد کا دجھوٹ ہیں۔

# إشاركي

# ا-اشخاص

ركسى بندسے كے نيچ كيرے يرماد ہے كراس عنے برنام ايك سے زيادہ مرتب أيا ہے )

ا برامیم بلی عیش لکھنوی ، میرزا ۲۲۸ ، ۲۲۹ ابراسم على خان ( دا لي تؤنك ، ساه رابس تنرک ، ۱۸۹ الوالحين ۵۸ الوالحن اطن كلا دُكُمُوى 114 الوالوب الفارى والمستعدم الوالوفا (مولانا) ، ۲۹ الوسعيد فدرى دخ عاما الرّصباني، عبدالسميع إلى ٨٠ ا ٹر ککھنوی جعفر علی خان سے ۳۰ احبل خال ، حکیم ۳۲۸ ۱۱۰۴٬۱۰۳ احن ما دمروی: علی احق ۲۳ احن مرادآ بادی ۱۲۷ احدا براسم علوى ١٣٢ احمدُابِس (شابراحد) عم احدس دحكيم بدن عاا احرحین دمسید) ۱۲ احدفان دمسرتير) ويجمير مرستيد

آربری، دلیم سمادا آرزو، انورحبين ۲۳، ۲۳ آزاد، الوالكلام ١٠١٠،١٠١ <u>١٠١</u>،١٢٢،١٨٢ · ٣٨٩ · ٣٨٨ · ٣٢٩ · ٣٣٢ · 149 יףיןיקין יף אורקיקיקיקי آزاد، محرین ۳۸۹ آسكرواكلا، ١٩٤ آسى الدتى ، ٣٤٤ آشفنة لكصنوى ، ٢٥ آغا *صنر کاشمیری ، محد*شاه ۱۹<u>۳</u> أفتاب احمدخان، ماحزاده ٩ بم آفياب اختز ۲۲۲ آلِ دِمَا دِيدِي ٢٣١٠٢٣٠ آل بي وسيد) ١٩٠٩ " بجد خوان" (میال بشیراحمد) ۳۱۱ ابراميم دحمت الشددس ۲۸۴۳

المعيل مبرحقي الحمد المعبل ٢٣٨ اسر دالوني، على احدفان ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، YY- 6 419 اشتياق صين ١٢١٠ اصغرگوندوی اصغرسین ۳۵۹، ۳۴۹ اطبرا بورى معشوق حسين ١١٨ اطهريين دخواجر) ۲۲۴ اظرعاس ۱۹۵ اعمازشمس ۲۸۲ اعجاز صدلقی اکرگها دی ۲۹۹، ۲۰۴۰ اغزازاحد ٢٢٥ اعظم محركوى ١١١ اغن ماحب وفار ۲۳۰ افتخاراحد ٢٤٥ التحارالين ١١٧ افخارعلى خالن الوكب) ٥٦ ا فسردمیر مظی) حاراتند م ۲۲۵، ۳۲۵ انضال حسين فادري ٢٨٨ افضل على دميرا ٢٠٠٤ ا افق لکصنوی، دوارکا پرشاد ۲۰۸، ۲۰۹ اقبال المحلاقيال اسرا ١٣٠ ٩٥، ٥٠ CTTT ( 144:40 + Alipoid) W. 4: 41- : 44 + 144 اكبرالدآمادى اكبرسين دسيد، ٥٥٧ اكرىسيكم ٢٨

احدوين إل ١٠٠ احدزال ۲۲ احمدشاه امال عاا احدشاه بخاری (بطرس) ۱۹۲ احدشماع ٥٥ احدعاس بخواج عدم احرنبهم فاسمى ١٢٥ اخترا درنيوى اختراحمد ٢٧٩ اختر شیرانی ، محدداؤوخان ۲۹۲،۲۹۱،۲۹۰ اخترحن خاك ۱۲۲ اختر علىخان ١٠٠١ ارتفني حستين ٢٥٨ ارمطوحاه ، رجب على شاه ۲۸۶ ازدائيل، گولائتزدسر، ۵ ۸۲،۲۸۵ اسد، امدالند (خواج) ۲۲۳ اسدنگھنوی ،سلیمان خان 🛚 ۵۵ اسدالقادرى مهم اسدعلی فان (میر) ۲۸۴ امعد (مولمانا) ۲ ۲ ۲ ۲ اسلام الدين عثماني ، أبوالغيف ٢٨٧ اسلم جبراجيوري ١٠١٠ اللمسيغي بمرحقي ٢٣٨ اسماعيل فال ١٤٨ الماعل على فان (لونك) ١٩

يرن بحكيم احترس ١١٤ مراؤك المرورد جان ١٢٥ براؤن ، وليم ١١٢٠ مرنی ، ضیاالدین ۳۲۳ بسل خراً اوی احدین ۵۵ بسل ،سيداكرام على ١١٥٥م٥٥ لبشيرالدين ١٣٨ لبشسيرالدين (مولوى) ۹۳ بشيرالدين احرد لموى ١٩٨٥٨٩٢١٠٢٥ بقنيس دبيم عابد بلقيس (بنت ستدين) ۱۱۲ بنكم چندر ديرجى ٢٣ باالدين ذكريارج ٢٨٢ ببارككنوى بيارى سرن شندك ٢٤٥ بیان بزوانی، غلام مرتعنی ۱۱۸ بخبر، برج محش کول ۲۵۹ بيخود ، عماس على خاك ٢٠٨١ ٣٠٠ بخودمواني محداحد ١٤٤١ ، ١٤٧ بیخود دلموی، دحدالدمن ۲۵۳ بدل، عبالسبيع ٢٩٩ يرويز شابرى محداكرام الدين ١٣٢ ترم كارئ (عناليب شادان) ١٣٧ بطرس نخاری، شداحدشاه ۱۹۲

اكرام علىب مل ديد، ٢٠٥١ ٢٠٥٠ اكرم ( بن مبر) الطاف شهدى ١٢٥ امة الغب بي اتمازعلى تاج ١٩٢٠م١٩١٠ اتيازعلى فال عرش ٢٩٣ امحد کمی شاه دا ورهه ۲۲۸ ا محاملم دین مېر) ۲۰۰۷ اراداندومهاجري اعا امداميشوى ، الوالكمال ٣٤٩ اميرا حدعلوى الاا اين الدين ٢٨٢ المین حیث ر اع انا د دخترآدیری) ۱۱۷ اندرس مرادآبادی ۹۰ انشادناصری ۲۲ انساری ، نخاداحد (ڈاکٹر) ۱۰۴ انور دلموى ، امراؤ ميرزا ٢٨٦ انیس میربرعلی ۹۹،۳۰ اوزگازید دعالگیر، ۱۳۷ اولادحسين شادان بلكرامي سهما الميتمن شمس الدين ٢٨٢ الميث، في مالين 194 ادكره مرادنست ۲۳۲

# "نذكره معامرين

| بشر، عين البيدى                               | بعِر، ایڈگراین ۱۹۹                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| ننارالله کانپوری ۲۵۵                          | برالوتی ۲۹۲                       |
|                                               | ·                                 |
| حادج مزاردُننا ۱۹۹                            | ا جور بخيب آبادي                  |
| جالب دېلوی، میدنشارستایی ۲۷۹                  | تا داچند د ڈاکٹر، ۱۳۱۱            |
| مامی، خودمشداحد ۲۳۸                           | تشبيم، اساس الدين ٢٨١             |
| ما دیر دیسے شکیل ،                            | تشليم ،اميرالنند ٢٤٩ ، ٣٤٩        |
| جاوید سلطان ۲۰۰۹                              | تسليم ، محدثتان ٢٨٢               |
| جدوا تقسر کار دس                              | تفضل حسین فان و تلامه) ۲۹         |
| عگر بر لموی، شام موسن لال ۲۹۵                 | نفتی زاده ایرانی ۱۰۲              |
| حگرم ادآبادی ، علی سکندر ۲۰۱ ، ۲۰۲            | المجا پرشاد ۲۲۶                   |
| <u> 4.4. +4.7</u>                             | تعکیب کاظمی ۳۹۳                   |
| حبكن النف                                     | تمنّا لکھنوی، رام مہاے ۲۰۸، ۲۰۸   |
| جلال تکھنوی، ضامن علی 💎 ۱۱۸ ء ۳۷۸             | TONETH                            |
| جلال الدين ، جها نيان جهانگشت ۳۸۳ <u>٬۳۸۲</u> | تیرمخ دام فیروز پودی ۲۵۹          |
| جلال الدين سرخ بخارى ۲۸۳ ، ۲۸۳                | يتنخ الدآبا دى مصطفى حسين ٢٩٠١ ٢٨ |
| جلیل انگپو <i>ری (</i> فعاصت مبلگ) ۱۸۲        | ك                                 |
| 710.747                                       | السطان ١٥٥                        |
| جميل احدقادري ٢٠١،١٩٩ ٣٠٢، م                  | الله النائد ١٢٢                   |
| جميل مظهري                                    | مضاكر برشادكول ۲۵۷                |
| جناح ، محد على                                | عيكور، لانبدنائق ١٢٨              |
| جوش بلیج آبادی شبیرس عان ۲۵۸،۱۸۲              | ك                                 |
| جوش کمسیانی البھورام<br>سرال                  | نروت آدابگيم ۲۸                   |
| جهان آدا د بگیم شامنوان ۱۲۲                   | تروت جهان ۱۳۳                     |
| بختمتن خاك ۹۹ ، ۱۰۰                           | خربسوانی ۱۳۲                      |
|                                               | 4.7                               |

#### منزكوه معاصري

| حسین احدارتی (مولانی) ۲۵۰            | 144                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|
|                                      | جیروم کے جیروم                   |
| ممال مسين خاك                        | جين آسطن                         |
| حبيني، على عباس ٣٢٣،٣٢٣              | <b>E</b>                         |
| حضوداحد ۲۰۲۰                         | چراغ حن صرت ۴۰۰                  |
| حفظ الرحمن (مولانا) ۲۶۴              | چکست، برج نوائن ۲۸               |
| حفيظ خالندهري، الوالانزرين ٢٩٣٠،٢٩٣٠ | چندرکلا دیوی شسرم                |
| حنينط الله الله                      | چىپىك كىرك                       |
| ميدعلى ميدعل                         | يىخوت ١٣٨                        |
| حميده بلكم                           |                                  |
| حیدرحس خان ۱ مولانل                  | حالی، الطاف عين ١٠١٥م ١٠٠١م      |
| جيدر رضا ٢٥٨                         | حارعلی خاك مم١٠ ١٤٢              |
| حبدرعلی خال (نواپ) ۳۱۸               | حبیب الرحل ، پروفیسر ۱۱۸         |
| さ                                    | حجاب المنعيل 194                 |
| خان الارآثآه ١٢٨                     | حرب ، چراغ حن                    |
| خسته، برگویال ۲۱۸                    | حسرت موإنى ، فغل الحسن ١٨٩ ، ٢٣٩ |
| خسرو ،ابیر ۹۱                        | p-1 . r - 4                      |
| خصرحیات فاک ٹوانہ ۲۱۲                | حسن بن محسن ميالي الما           |
| خلیق احد نظامی ۳۳۳                   | حن شاه اپیر، ۲۹۰،۹۸ ،۱۰۰،۹۹۰     |
| خلیل،ابراسیم علی فاان د تونک ، ۵۵    | حن مرضیٰ ، شفق عما د پوری ۲۲۹    |
| خلیل جبراك ۳۲۹                       | حس بر لموی ،حس رصا خان ۲۷۵       |
| خار إره نبكوى ٢٣٣                    | حسن نظامی                        |
| خواجه احمدعاس عبم                    | حن الحسيني ( شاه ) ۲۸۳           |
| خواجدا حدفاروتی ۱۸۹                  | حسيب الدين ٢٨٢                   |
| خیال تکھنوی ، آیا پرشاد ۲۰۸          | حسنین دبیراریب ،                 |
|                                      | حسين الم                         |

| دا دھاکرشنن ،مرولی م                         | ١                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| داشد ن م (ندر محد) ۲۹۹                       | داغ دلوی، نواب مرزاخان ۹۰، ۲۴               |
| داغب مرادآبادی ۲۰۰۹                          | 744 . 707 : 11x . 116                       |
| راگنونا تفرکول ۲۵۷                           | دبرنگھنوی ۵۹                                |
| رحب على شاه دارسطوحاه )                      | درولیش محمر ۲۸۴                             |
| دستسيدا حدصديقى                              | دلگیر آنحبرآ إدی                            |
| رشاعلی،میرزا داوره ،                         | دلبل خاكِ ٩٠                                |
| دصنوال الشر ۳۸۸                              | دیا نوائن نگم ۱۵۳                           |
| رفعیت التّٰد ۳۳۰                             | دىرى ، راج انخ كول عرض بىكى ٢٥٩             |
| رفعت جهان د بنت بشیراحمد) ۳۱۳                | دىيوه كول عدم                               |
| رگھردال                                      | دیوی پرشاد ۳۵۰                              |
| رمز تلهری، وجام ساحین ۲۵۵                    |                                             |
| رىخ مىرىتى فصيح الدين ٢٢٨                    | ولا يوال ١٩٢                                |
| راض الحسن لگرامی ۲۵۵                         |                                             |
| ·                                            | وَالْرَحِينِ وَقُواكِطِيرٍ ، ١٩٩،٩٨،٨٩ ،٩٩٠ |
| زمیده کلتوم                                  | 1.011-1-11-1-1-1-1-1-1-                     |
| زور، می الدین کا دری ۲۱۲،۳۱۱ م ۱۲۳           | 1.411-6144                                  |
| <u> </u>                                     | ذره لکھنوی ، پوران چند ۲۰۸                  |
| زېره د بنت ستيرين )                          | زره، فحرشيع                                 |
|                                              | ذکی وارتی م                                 |
| ساحمه احمد شجاع دهکیم) ۹۵                    | ذکیّه د بنت سیّدین ، ۲۱۹                    |
| ساحرة امزائحة (پنڈستا) ۲۱۱                   | ذدالفقار على دستيد، ١٩٢                     |
| مالک ، سالک دام                              | ذوالقدر حنگ                                 |
| سالک، عبدالمجید ۲۰۰۰ ، ۲۰۱۱ ۲۰۰۷             | ر                                           |
| سائل دلموی، مراج الدین احرخان ۱۵۹ <u>۲۵۲</u> | راجه نا مخد كول عرض ملكي ديرى ٢٥٩           |

# - ذکرہ معامرین

| ad an in              | h. to                     |           |                                 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| 774                   | ىندرلال (پندست)           | ۲.۲       | جان فال                         |
|                       | سوزن برلوی، لدلومرشا      | ria       | مبقت، متاب داے                  |
| بحاري ١٣٣             | سېگل ،كندك لاك د گلو      | ٢٣٤       | سخا وسنجسين                     |
| ۳۴۰                   | سيداحد بخارى              | 194       | مرشار، رتن نائة (نیژمت)         |
|                       | ىيدا ىمد بميلوى           | 110       | مروکی ، دادحاک <sup>رشن</sup> ن |
| <u> 4 m</u>           | سداحد دلوی                | 100       | سروجنی نائیڈو                   |
| 91 (4                 | تيدشين بگرامی ( عادالما   | 41A9 4 1. |                                 |
| rii                   | سَيدستجاد (ڏاکٽر)         |           | 799:19Y                         |
| AL . A4. A6           | سيرسليماك ندوى            | MA        | مرور، درگاسہاے                  |
| Mo                    | سيد عاجب بين              | 91        | مرورا لملك بمرور جنگ            |
| MA                    | تبدعلی (مولانا)           | 464       | مروش عظیم آیا وی                |
| 141                   | سيرعلي زينبي              | or        | سری کوشن سنها                   |
| רוא                   | ميده (بنت ميدي)           | 144       | مرنیا ( بگیم آربری)             |
| L.t.                  | سيده نمانون               | ۱-۱۰      | سعيدانفيارى                     |
| אין אדים וף           | سيف الدين احمد دحك        | 144       | سعيده ( مجيم روش )              |
|                       | ***·* <b>*</b> *          | ***       | سگارلگىنوى                      |
| rac (                 | ميف الدين تجلو ( واكثر    | ۲.        | سكنند كرانسكى                   |
| شوق صين ١٤٢٠          | مياب أكب رآبادي دمع       | 4.73      | مسسلام مستدبلوى                 |
| 741. <u>74</u> 2. 70. | a ilopiiro                | TTA       | ملطان حمان بگيم الحجويال)       |
| 4                     |                           | t-1       | سلمه ( بسيهم شكيل )             |
| 144                   | شام جارج بنارد            | 191111    | سسليم پانيٰ پتى ، وحيدالدين     |
| دوم                   | شادعكم بادى على محد       |           | p 6 414 : 414                   |
| roo.irr o             | تنادال للكراجي ، اولادسير | rya       | سلیمان ( بن عبدالرزاق )         |
| 46.                   | شاروا برشاو               | 41        | سلیمان ۱ سرشاه محد ۱            |
| 194                   | شابئطفيل اجمد             | 91        | مبليان اشرت                     |
|                       | (")                       | معها و    |                                 |

تذكرة معامرين

| PIA .  | صدرالدين شاه '                 | 4 ~        | تنابرسين امستيد،                    |
|--------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|
|        | صدریار حبک د جبیب الرحمٰن خال  | ۲1-        | مثابرین بهایول (میال)               |
| ,      | 95                             | 414        | شاه مرن لال صوفی                    |
| ٥٢     | مدراتي حبيب                    | 91         | شاه محدسیان «مر»                    |
| 110    | صفدد ، سيرصفدوسين              | AM         | مضیلی د مولانا )                    |
| 111    | صفدرعلی ایرانی                 | 141        | شبلی دنقیداول ،                     |
| 41     | صفیر کمگرامی ، فرزنداحد        | 414        | شبيرطی خان                          |
| ۲۰۴۲   | صغیر د بنست شکیل ،             | YA         | شجاع الدوله                         |
| 7 m    | صغبه د بنگمارىپ ،              | rir        | شرم ، چندرکلا دبوی                  |
| rr.    | صوفی ، شاهٔ مرك لال            | Y-A        | شعای کھنوی ۱۱ یشور پرشاد            |
| YAY    | صببا قربیثی                    | <b>779</b> | شفق عماد بوری جن مرتعنی             |
|        | ض                              | ۳۸۲        | شمس الدين الميتمش                   |
| 400    | منوامسيدا حمدين                | YOL        | تنكراً چاريه د سوا مي كرشن ترريقه ، |
| 1-1    | منیاالدین (ڈاکٹری              | 709        | شوق ، جگهوم، رميز                   |
| 460    | منيا الدين قاددى               | 700        | متوكث، محدا تشام الدين              |
| +1/    | نىياالقادرى پرايونى، محديقوب   | 747        | شوکت تقانوی ، محمدعمر               |
|        | Yr . 119 . 11 . 1 . 1 . 1      | 1271       | شوكت على دمولانا، ۲۰۱۰۱             |
|        | ط                              | 1.7        | شيرا ،امبل خان احكيم)               |
| ما ۱۰  | طارق دپیرشکیل ؛                | Iro        | شيدا ، را جندرنا مخو                |
| ۱۸- ۸  | طادق الپرمېر،                  | IIA        | شیلی ( پرسی لیبی )                  |
| 41     | طالعبین نرخ آبادی د پیر،       | Y1-        | سنسيومزاين مجشنائخر                 |
| 16-    | طفيل احد (مستيد)               | -          | ص                                   |
| 194    | لحببل احدشا بر                 | rrr        | صابربرادی                           |
| لدين ) | طييب جي د مدرالدين فيف صن بدرا | ام         | صالحه عا برحسین                     |
|        | מר<br>מאימים                   | F-A        | عددلكھنوى ، كمچمن بيرشا و           |
|        | . 1                            | 77         |                                     |

| يسرا: ١٨٩١١٨٨   | عدالت كور ديرون       | <del></del>  | ظ                     |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                 | عبدالعزيز (حكيم)      | h.1 1 h      | ظفرعلى خاك            |
| r' 41           | عبدالعلى استيد        | fia          | ظهودالدين (مسيد)      |
| ror (           | عبدالغفار ( قاضي      | 00           | ظهردلموى              |
| rii (           | عبدالقادرد شيخ ،م     |              | E                     |
| 18.19.11A (IL   | عبدالقادر بدالونی ۱   | 1-1-1-1-1-1  | عابرصين دمستيد)       |
| ٢١٩ (١٤٤١)      | مبدالقادر بالوبي      | 701          | عابديضا               |
| 712             | عبدالقديرصدلقي        | 41           | عأبدعلىخاك            |
| الم ١٨٩٠١٨٨     | عبداللطيف ( دُمِ      | نونک) ۵۵     | عاشق احمد سعید خاك د  |
| ريابويادشاه ٢٨٣ | عبداللطيف قا دري      |              | عباس نواجرا حد        |
| h. h. h. 1 . h  | عبدالمجيدسالك         | تيد) ۱۲۳     | عبدالحسين منطقي (مس   |
| 414             | عبدالمجيدصديقي        |              | عبدالحق (محدث دبلو    |
| 719             | عبدالمقندر قادري      | inio inin ch | عبدالحق (مولوی، ڈاک   |
| ۲۰۰۰            | عبدالثدالضارى         |              | 04.414                |
| يخ ۱۹،۲۱۸ (قت   | عبدالتر برايوني د     |              | عبدالحكيم دخليفز)     |
| 747 (           | عبدالندد بن عباس      | rep (Ul      | عبدالحکیم شاه د دادام |
| or (L           | عبدالشّدخاك ديوُ      | 141          | عبدالحليم صديقي       |
| <b>PAA</b>      | عبدالتُّد إرول        | ror          | عبدالجيدلا بورى       |
|                 | عبدالورور جيراجيو     | 1-1-         | عبدالحی ( خواجر )     |
|                 | عبيدالتدسندهي         | 141          | عبدالحى فربخى محلى    |
|                 | عثمان كرفغ دخليفة سو  | <u> 44</u>   | عبدالرهن بجنوري       |
| رنظام دکن ، ۱۹۱ | عثمان عسلی خال ۱      | 101          | عبدالرحمل نترامي      |
|                 | 14697                 | 4.4          | عبدالسلام اسلم        |
| الم الله        | عراقی ہمرانی ، نحر ال | 144 0        | عبدالسّلام قدداني ندو |
| زعلی فان ۲۹۳    | عرشی رامپوری ، المیا  | 799          | عبدالشيع ميدل         |
|                 | ۲۳                    | ٥            |                       |

# -ذكرة معامرين

| <del></del> | <u></u>                      | 244          | عرفان حبيب                     |
|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 114. HA     | غالب                         | ( po (       | مزیز ککمنوی محدمادی ۲۹         |
| 194         | غغاداحددشكيل ،               |              | Try: 444                       |
| 41. ch-4    | غلام التقلين عيم، ٨٠٠م،      | ۲۰۰          | عزيز، تعرائتُدخان              |
| N. L        | ثملام الحسنين                | 414          | عزيزاحد                        |
| 4.4.4.4     | خلام السبيغين                | چن ۱۱        | عشرت بحمنوى وبدا لرؤت دخوا     |
| 99          | غلام سين خاك                 | 74.          | عصمنت دبنست صطغی زیری)         |
| r 1 rAA     | غلام دمول ،مېر               | 'n           | مطامحد ( نشخ )                 |
| r9 -        | غلام عباس صغير               | 10           | عظمت على دمير؛                 |
| 246         | غلام علی برزاده دمیان جی)    | 141          | عقيل المدجعفرى                 |
| 114         | غلام غوىث ‹ سّير›            | 444          | على احمدجلبورى                 |
| roc         | غلام مجدّ درسندهی (پیر)      | IAY          | على اختر حيداً بأدى            |
| YA.         | غلام محدخان                  | AL           | على استسرف دسيد،               |
| 184         | غوث محىالدين                 | rar          | على المؤيد                     |
|             | ت                            | rol (        | على برا دران دشوكت على محد على |
| h. 4        | فاروق شاہیں<br>• میں         | 110          | عليما ختر منظفرنگرى            |
| rra         | نتح الجباد                   | 200          | علی محدوات ری                  |
| 41"         | فحر الدين عرائي              | TAT          | على نقي علوا ام دسم)           |
| 441         | فداخسین ( قامنی)             | 94.41        | حماد الملك (سيرصين للكرامي)    |
| 91.96       | فداحسین خان                  | IIA          | عنا يبت النّددستيب             |
|             | فران گورکھیوری، رقھویتی سہا۔ | 91           | منابيت دمول چريا كونی          |
|             | فراتی دریابادی، لاے سرھ      | 24           | عوض علی دستید،                 |
| 746         | فرحت، گنگا دھزائق            | بيم على ٢٢٨ء | عیشس ککعنوی ، میرزا ابرا       |
| PYA .       | فرخنده مخت (میرزا)           |              | rr <u>rr4</u>                  |
| 79          | نفنل حسين خاك (ميرزا)        |              |                                |

## -ذکرهٔ ساحرین

| 4, 1, 1,                               | t                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| اعا الله بهرانجي                       | نفل رسول برايوني ۲۲۱،۲۰۱             |
| محمال مبيب                             | فغيلت النسابكم                       |
| کیفی، برجوین د ناتریه ۲۵۸              | فقير عزيز الدين                      |
| گ                                      | نقر نورالدين ا٤                      |
| שנים נתולו) אין יאמיירוואר             | فهیم، صدلت احدا قاضی) ۱۸۱            |
| طحجا دهر برینماد ۲۳۰                   | فياص احمد ١٤٠                        |
| گل مین عمم                             | فيفن، فيض احد ١٨٢                    |
| گنیت مہاے رخشی ) 199                   | فيعن محد                             |
| محنكا سكورمهاداما                      | ق                                    |
| گوپال <i>دایی</i> ، بی                 | قادر نخش دمولوی ۱                    |
| گوری سہاہے: ڈاکٹری                     | تاسم رصنوی ۲۸۹                       |
| گوکرن پرشاد ۲۲۹                        | قائمٌ علی د خان بها در بستیر ، ۳۵    |
| حميتي آرا ( بلكيم شيراحمد ) ٣١٢        | قرة العين حيدر ٢٨                    |
| ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قمر سنبيطي ٢٩٩                       |
| الريم يشول احمد م                      | تحييى شمس الهدئ                      |
| لال بهاورشاستری                        | قیصر ککھنوی ، جگدمبا پرشاد ۲۰۸       |
| لاًنگ فیلو ۱۱۸                         | قيصر مجويالي ، محديوسف               |
| لائق على دمير، لائت                    | قیصر بین قادری ۲۰۲۰۰                 |
| لنشن الأرقد . ١٩٦                      |                                      |
| لخت المين الله                         | کاروار دمسٹر، ۲۰۲                    |
| للّه عادفه ۱۹۵۹                        | كالكا پرشاد ۲۲۶                      |
| لیا قنت علی خان دصا جزاده ، ۲۹۳        | كال نظامى ٢٠٠٥٩                      |
|                                        | محرشن ترمخذ بسوامی رشنگرآچاریه ، ۲۵۷ |
| الك رام ١٩٠٠ ١٩٠٠                      | مليب على (حكيم) ٢٩٩                  |
| مَا ل د لمبوى ، مرزا مُترتبى سِيك ٢٨١  | کلب علی خان دنواب، ۱۲ ۱۲             |
| r'ı                                    | /L                                   |

# - ذکره معاصری

| rra             | تحدثترليث                  | 144      | مبارك على سونسة            |
|-----------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| **              | محدشفيع دميرزاء            | roq      | مجتبی (لپرصطنی زمیری)      |
| rir             | محدشنيع (مزميان)           | ran      | مجتبي                      |
| 11.             | محدعبالحليم                | 770      | مجنوك گودهپودی ، احدصدلتي  |
| ror             | محدعثمان عارفت             | rat      | معيوب (بنگم عابر)          |
| 4.1 .40cc       | محد على دمولانا) ١٠١ ، ٢٤١ | 4-       | محيوب عالم (خنثى)          |
| TYA             | محنوطی شاه دا ودهه،        | 91       | معبوب على خاك دنظام دكن)   |
| bel             | محكسيوددانه                | 7-4      | معتر موالي                 |
| ria .           | محفضل الرحمان              | 174      | والمحقوط الحق              |
| 191             | محدقاسم نانؤتؤى            | or       | - مختوظ الحق ( حامعی )     |
| 441 <u>44</u>   | محدمين دواكش               | 1-4:414c | . المعود المثر الم ١٢٥٠٩١  |
| 1-1201-14 = 1-4 | محدمجبيب (بروفيسر)         | 149      | محمدا براحسين فاروتي       |
|                 | الملط والملط               | r4-      | محداجمل خاك                |
| 779             | محدمحفوظ                   | 700      | محاضتام الدين              |
| 4.              | محرستجاب الشرخاك متبول     | 1450     | محمداكرام بستسيخ           |
| (91 (9- (19     | محد مقتدى خان شرداني       | Y 44     | محمداكرم غنيمت محنجاببي    |
|                 | 94.94                      | 7.4      | محمدا قر                   |
| 7471 <u>741</u> | محدندير                    | 170      | محرتفضل الشدغاك<br>محد حعف |
| 1"1"1           | ممرنسيم                    | 101      | محدجعفر (مافظ)             |
| rri .           | . محروسيم                  | P24 6 P2 | محرسین منشی ه              |
| 145             | محر معقوب                  | rrq      | محسین میکل                 |
| IAI             | محديعقوب                   | 711      | محکرمسرود ( ماچی )         |
| YIA FIA .       | محديعقوب                   | 141      | محكر كمنتورى               |
| 1910197         | محرى سيكم                  | ما الرام | محدملیمان (مر، شاه)        |
| 194             | المحمود دخیش مید،          | MAL      | محدسلیما ک عباسی (قامنی)   |

#### - ذکرهٔ معامرین

| TTY:199   | موتى لاك بنرو            | محبودالی ۱۱۷                        |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| 401       | مولا بخش (شيخ )          | محدودالدين عثماني ء الوالغضل ٢٨٦    |
| TEX : ITO | مومن                     | محوده ۲۹۳                           |
| 09        | موسين لال بگويله         | محى الدين قادرى زور ديكي زور        |
| rrairra - | مهدئ سین ، میرزا         | مختاد فاطمه                         |
| ۳۱۸       | متهاب لمسيرسقت           | مخدوم محی الدین                     |
| P : PAA   | مېر، غلام دسول           | مزل التدخان افواب ، ا               |
| 144 h     | مېربرلوي ، گومېتيورنزائ  | مسنخس ندييى                         |
| ri        | مير، ميرتقي              | مصولة فاطرد صالحه عالمرين ، ١٠٠     |
| A•        | میرس استیں               | معطفی معطفی                         |
| 10        | میرمحدی دیحیم)           | مضطر خیرآبادی ۵۵،۱۷۹                |
| M.        | میکش ، مرّضِی اُحدِخان   | مطلع لکھنوی واور سے داج             |
| ١٠.       | میکنزی دمیش              | منظیر علی دمیر ۲۵ ما ۲۷             |
| 797       | مينوجير                  | مظهر على شاه ايراني مع ١٢           |
|           | <b></b>                  | مظیر علی د شفاگوالیاری ، ۲          |
| ran       | ناصروشا                  | معزد ميرزا محدعزيز ١٣١              |
| 4.0 .12.  | اظرمسين                  | معصوم علی دمیر، . ۳۵                |
| 44 149    | بخيب انٹریٹ بروی         | کمک علی د تواجه ۲۰۰۷ .              |
| 4-14      | تخدد بنت شکیل)           | متازعی دستین ۲۹ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ سا      |
| 14.70     | بزدالبا فردمير،          | منتظرد فائز، دمشيدالدين فاروتى ٢٨٣  |
| 40        | ندو زبرا بگيم            | منطق، سعادت ص                       |
| PACE4. F4 | بزرسجا دجدد              | شظرعلى سوختة ١٩٩                    |
| rucra     | نذبرا حددشش العلما )     | منفلوط عبطفي الطبغي ١٤٣٠١٤٢         |
| PLA,      | نسیم،اسغرعلی نمان دنواب) | منورلکعنوی، لبنسیشور پرشاد ۵۹ ، ۲۰۸ |
| ۴٠٠٠      | نصرانشرخان عزيز          | rancriicricc <u>r.4</u>             |

# "مذكرة معامرين

|            | ill ale                    |                | تصیرالدوله د نوبک )        |
|------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Y I'A      | وا صرفانون                 | 94             |                            |
| FLL        | دارت علی شاه د دلوه ،      | ٣٢٣            | تعيرالدين مجراع دلې        |
| عاما ا     | وحشت كلكتوى ، رمناعلى      | 712            | تصيرالدين بأشمى            |
| 474        | دحيالحق حقق                | 711            | نيظام الدمي دخواج          |
| ידור ידויף | وحبدالدين سليم إنى بتي     | ri.            | نظام الدین (مولوی)         |
|            | p c r 14                   | 474.444        | ننظام الدين اوليا          |
| rar        | وحيدالوحل (برونيسر)        | 711            | نظر نؤبت داسے              |
| 230        | وصل بلكراى مقبول حين       | YM4            | نعمان احدد قامنی ،         |
| 04         | وفا، وحرم بال گپتا         | 741            | نغيس لكصنوى                |
| rr.        | د قار ، اغن ماحب           | 444            | الواب على استيدا چود صرى إ |
|            | وقادالملك بمشتاق حبين      | rrr            | نور ، پوسف حن              |
| 109 10     | ويوا نان بل (سكيم صطفي زيد | 748            | نوداحد                     |
|            | <b>x</b>                   | 07             | نوراحد                     |
| Ad         | إشم شير                    | hh             | نورالحن رشخ ،              |
| 199 .      | برايت الثدمونعة            | inr            | نورانی بگیم                |
| riicri.    | ہما يون، ميال شا برين      | 11174          | تورمحرد عرب بيان تقو)      |
| 411        | بايول تجبير                | pryipion       | توری ، نورالند 🐪 ۲۵۲       |
| 144        | ميوگو، وكطر                | <u> 4 = 4 </u> | نونتادیلی دستید،           |
|            |                            | ror            | نبال منگه د داسے بہا در ،  |
| TIA        | إدسين دشيخ                 | h              | نيا زنت <i>پوري</i>        |
| 40         | ياس يكانه، واجدسين         | r.0116.        | نيازاحد                    |
| ra         | يلددم ، ىجا وچىدد          | Y-A            | بیراں، ۱۱ پرشاد            |
| rrr        | يوسف ص نور                 |                |                            |
| Aq         | يوسف خان                   | rra            | داجد على شاه دادده)        |
|            |                            |                |                            |

# نزرهٔ سامرین ۲ مطبوعات (کمنب رسائل)

| M . 1   |                               |
|---------|-------------------------------|
| YA)     | اجالا د ښيري ،                |
| mr . my | اخرّالنسابكم د نزرمجاد)       |
|         | ادب اردو مي مختير بون كاحصه   |
| 109     | دطالب >                       |
| 717     | ا وإست كفر دمنور،             |
| 714     | اردو دنمایی،                  |
|         | اردو غزل گونی اور دور حائز    |
| 182 6   | اعندلیب                       |
| MIA     | اردوکی ادبی تاریخ دمروری)     |
| irr     | الاو کے مندوا دیب د ناظر،     |
| 711     | اردوشنوی کاارتقا دسروری ،     |
| 1-10    | اددوسے معلی                   |
| or      | استقلال ﴿ پِنْهُ )            |
| 74      | اسلام اودنظر پیٹرافنت (رفیق)  |
| 222     | اسلامی تسوف کاآغاز دجیب،      |
| 779     | اثنك وشبهم داشعرى             |
| hik     | اصول تعليم (ستيدين)           |
| 111     | ا فكارلند دمنور،              |
| ۷.      | اقبال ال يجرز دانگريزي        |
| سياين)  | اقبال كاتعليمي فكسفه دانگريزي |
| hik     |                               |

| ۳۴.      | اتش محل (مجكر)                        |
|----------|---------------------------------------|
| 144      | آجکل ( ابنامه دتی )                   |
| 190      | آرام کے ڈرامے (اجع)                   |
| 194      | آرمزاینددی بین رشا)                   |
| DY       | آزاد ( دوزنام)                        |
| YAL      | آمان میٰدی د إسط،                     |
| 111      | آشفیة مری میری دناظر،                 |
| 1/1      | آ نتاب وطن (آنتاب)                    |
| الا، ١١٠ | ٱندهی بی جیاغ (میدین)                 |
| 11-      | آ وازغالب د شاد)                      |
| W-L      | آ دِمطلومال (نذرستجان)                |
| <b>I</b> | آشین د شادی                           |
| rra      | آئیڈی کنگ (اخر کمبری)                 |
| 144      | آئی می الیں دحینی )                   |
| 11-      | آیات جنوں (شار)                       |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 440      | ا تبلاہے عظیم (اختر کلیری)            |
| 1-1      | الوفال كى كرى ( دا كرحيين )           |
| r.       | اتحاود مبغت واذبئى،                   |
| ۳.       | انژستان (اثر)                         |
| ٣-       | ا تُركِح تنقيدي منامين (اش            |
|          |                                       |

# - ذکرهٔ معامرین

| rir   | ایلیزروزویلیٹ (منور)              | 741.4-1     | اكمل الباريخ دمنياء         |
|-------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| ·     | <i>ب</i>                          | 17          | البشير د اثاوه،             |
| ror   | إدشاه امدد عبدالحبيرلاموري        | 446         | الجعيت ودونامر              |
| TAY   | باسطرك سوشعمو                     | <b>24</b> 6 | العن (ما إنه)               |
| 147   | باسى ميول (حسيني)                 | 97          | المبين دسليمان انثرت ،      |
| rop   | باغ فردوس دبیدل،                  | rir         | الهابارت ايوانى دمنور،      |
| r-0   | ال جبريل دا قبال )                | 717         | الها ماست مغرب دمنور،       |
| 4.0   | بانگ درا دا قبال ،                | 799.79A     | البلال دمغنة دار كلكة )     |
| 11-   | تبکده دشاد،                       | 144         | الى اكواخ الفقرا دمنفلوطى ، |
| IAY   | برگب آ واره د جامی)               | 144         | امیرخسروی محمانی دسینی)     |
| 177   | بریان د ا شامهٔ دتی )             | 197         | انارکلی (تاج)               |
| 22    | بزم داغ درنیق ،                   | 41          | الخمن ( نقرد حيدالدين)      |
| IMA   | بساط دقص د مخدوم)                 | 11+         | ا ندازِ غالب ( نثار)        |
| 79°   | بشرب كياكهيد اعليدا               | متنو ۳۳۲    | اندى ينبطنط دروزامدككم      |
| 94    | بشسری (جریاکونی)                  | 174         | انشاى الوانفضل              |
| in    | بمبئ میں اردو کا پہلا ڈرامہ ۔خورت | <u> </u>    | انقلاب د روزنام لاېون       |
| 190   | ころ                                | إدبير       | انگریزی ادب کے انزات اردو   |
| 289   | بنفسته كاكيول                     | 740 (       | دنطيعت                      |
| ۳.    | بهادان دانش                       | 714         | انگریزیانیانے               |
| 11-   | مجادت دمفنة واد،                  | <u> 1.4</u> | اودهانماد                   |
| ۳.    | بهادستان دانش                     | 117         | ا ودصوت کا ترانه دمنوں      |
| 14.54 | ببارگلش شمیر (تذکره) ۹۵           | 8-4         | ایجولیشن داسپینسر)          |
| ۲۰،۲۰ | محلُّوت كيتا (كَي مَثْرِح)        | 244         | اليشيا دمفته وارب           |
| 44    | بگیناه مجرم (مسدرش)               | لوتی ۲۹۲    | الفرد والبط دالكريزي): برا  |
|       |                                   |             | ایک عورت بزارهلوے دحمینی    |

| <u> </u>                               |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| تا ترات منور (منور) ۱۲۲                | یاس گرسان داریب) ۱۲۸                       |
| اع ( ابنامه آگره)                      | یا یخ مقب ول ثناعرا دران کی ثناعری         |
| تاج داشمسر) ۲۲۹                        | رشاد، اا                                   |
| تاج د جبلبور) م                        | •                                          |
| "ا چ مضایین دهنیا > ۲۲۱                | یا بخ مقسول ملنزومزاح نگاله ۱۱۰۰ (شاد) ۱۱۰ |
| ارتخ بگرام دران ۱۵۹                    | يرائد اين ليربجونس ١٩٠                     |
| تادیخ مبندد میسلطنت) ۲۲۲               | يركتوى داج جوباك (تركفرام) ٢٥٦             |
| تادیخ فیرودنشایی (برنی) ۳۳۳            | برجم دا ښام کراچي)                         |
| تازیانے دسدرشن ) ۲۲                    | برده ادراسلام دعی بها درخان ، ۲۰           |
| متلیمی جیاست (مپرومیز) م               | پکار داشعسر، ۳۲۹                           |
| تحقیقی مضاین (عندلیب) ۱۲۷              | یکار دسفته وار) ۲۸۱                        |
| نخیلات (انفل کل) ۳۷                    | ميمول د سفت وارولا بور ١٩٢١ ١٩٢٠           |
| نزجان الفرآن (آذار) ۲ ۱۱۰ ۳۹۰          | p-1 olar                                   |
| نزکب موالات دندوی، ۵۵                  | میموار رشاری                               |
| ترکی زبان دعلی مها درخان ) بم          | میولین دابننشاطی) ۲۱۸                      |
| تذكرة جوامرز وابرد محدا براجسين فاروقي | میولین (مندوم) ۱۴۸                         |
| 1/9                                    | کیولول کی میرای احسینی) ۱۹۳                |
| مركزه شعار مسيبور د شانل ٢٨٦           | بيام اتبال د عندليب، ١٣٤                   |
| تعبير طوم دمنوت                        | بيام ظك رنطك) ١٨                           |
| تعلیی خطبات د داکرسین) ۱۰۸             | پیایم شرق دا تبال ، ۱۲۹                    |
| تفزيح دمفت وار، ١٠٩                    | بيام ولمن (دوزنام) ۵۲                      |
| تغصيل البيان في مقاسلالقسران           | بيام إردا بنام لكفنتى ٩٠٢٨٠                |
| استازینی، سا۱۹                         | پیساخبار دلامور) ۱۱۹،۹۱                    |
| " لما غرة فالب و الك رأم ؛ ٢٣٨         |                                            |

# - نمرُهُ معامرين

|      |                                    |         | 4                                   |
|------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ۱۳۱۰ | جذبات بما يون (شا برين)            | 14-     | تنقیدی سرابه (عبدالشکور)            |
| rir  | مكر إے لحنت لحنت امنور)            | 270     | "نقیدی شعور دا خرتهری)              |
| MA   | جلوهُ آفتاب رآنتاب ،               | 127     | "نفی <i>دی شعود د اظر</i>           |
| tr   | علوهٔ احمن ( رفیق )                | 4-1-191 | ننيزىيبانسوال دلامور) ۱۹۲           |
| H 4  | جلوهٔ پاردِ ابنامه کعننی           | 11-     | ينج دروز امردتی،                    |
| 144  | حواب شکوه دا قبال )                |         | ك                                   |
| 771  | جوارعونث الودى دمنيا )             | 449     | تُوٹے ہوئے پر د اشعر <sup>،</sup>   |
| M1-  | حوابرات حالی د حالی ،              |         | <u></u>                             |
| ۲۰4  | جوش وموش (مقبل)                    | ۳۲۸     | شریا ( با ہنامہ آگرہ )              |
| 144  | جوبرامغیة واربمبئی ،               |         | <b>T</b>                            |
| r09  | جوبرآيينه ( طالب )                 | الدلد   | جام بيخوري (بيخور)                  |
| YAY  | جيون ركجيا ( إسط)                  | 7744    | جام جهاں نما ( ما مبارلکھنٹو)       |
| 1    | &                                  | jA.     | جام ُ للك ( للك )                   |
| 717  | چارودت :منور،                      | 1-4     | جامعدکیا ہے د واکرحسین )            |
| 194  | جيا حبكن (اچ)                      | ع م     | بانباز (نذر تجاد)                   |
| rir  | جيراع دير دمنور،                   | 11-     | بان پجاین دشاد،                     |
| 140  | چناد د اښام مرنيگر)                | 180     | جائزے: ناظری                        |
| 441  | چنددکلا ۱۱ظر                       | 149     | جب حي ( تزجمه محم إجل خاك )         |
| Pr-  | چندن دانیانے،                      | rin     | صدیداردوشاعری دمروری،               |
| pr   | چندن ( ماسنامه )                   | ت       | حب ديد بين الاقوامى سيامى علوا      |
| 174  | بهادمقاله (عرومنی سم قندی)         | 746     | נוֹנוני                             |
| pr-  | چیان بین داش                       | 111     | جدیدیباسیمعلوات دآزاد،              |
| 1114 | جيوم ندا (عندليب)                  | 1741    | جذیات مامی د مامی ،                 |
| lf'a | چ <i>ېرى آ</i> د پر داچنو <b>ن</b> | ۲۸      | جذبان کی دنبإ دآنتاب،               |
| 714  | چيني اورجا پائي افسلنه             | 10      | مِمْرَبَامِتِ وَلِمَن ( اَفْعَابٍ ) |
|      | ۲                                  | ٣       | •                                   |

| >                            |       | 11-         | چىيى پىبل د شاد )                     |
|------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|
| دانبرو دمنوت ۲۱۲             | ,10   |             |                                       |
| ستان (طبر) ۲۹۲               | ·1)   | J.A         | حالی : محب وطن ۱ ذاکرهبین )           |
| تانے چند ( راز) ۱۵۴          | 10    | 122         | عالی <i>کا نظرییهٔ شاعری ۱ ناظر</i> ، |
| نرول کی شکست ( وکیل ) ۲۰۸    | 15    | 144         | حباب کے ڈرامے (ٹاج)                   |
| بار دالماد،                  | נו    | P'A         | حب وطن دآ نتاب ،                      |
| س میات د اخگر )              |       | 100         | صریت راز درازچا نربوری)               |
| یں نظامی ۲۲                  |       | 111         | صريقة المنزامب دتسليم)                |
| واسپیت شتی د منوّر)          |       | 106         | حران نعیب د نزریجار)                  |
| لک رشاری ۱۱۰                 | وت    | 19.         | حسرت موانی (عبدالشکور)                |
| الشعري ١ الشعري ٢٠١٩         | 1     | N-V         | حن دامنام حيدرآبار                    |
| ب ملفنت کامیاسی نظر دهب      |       | ששש         | حصرت امير خسرو (جبيب)                 |
| باکی سلم حکومتیں دازار، ۱۹۴۴ | دز    | <b>L.</b> • | حكومت الهيه دعلى بها ورخان)           |
| یاسعانسان (مرودی) ۲۱۹        | رخ    | 142         | عکیم بانا رحسینی)                     |
| بالصوار دراون ما ١٥٨         | وني   | 1           | حيدرآ بادكے شاعر                      |
| یش دعندلیب،                  |       | 4.4         | جيدراً با د لا ربورط د انگريزي ،      |
| آتشه رشاد، ۱۱۰               | رو    |             | <u> </u>                              |
| در حدید و مخت وار،           | נו    | 172         | خاور (ا ښامه ژهاکه)                   |
| ر جدید کے چندمنتخب شعرا      | "     | I+A         | خرگوش ازرنجیوا ۱ زاکر صبین )          |
| د عبدالشکور) ۱۹۰             |       | ٨٠٨         | خطوط غالب د مېر،                      |
| ومونی دانان ۱۲۵              | 0     | 1646        | خلافست د دوزنامزیکی ، م ، ۱۵۲         |
| ملس ۲۵۶                      | co Co | 41          | خسته خسروی                            |
| امنی دسیا،                   |       | 168         | خودشیر ( روز نام کماچی )              |
| انت ( ذاكر مين )             | ,     | 414         | خون کے آنسو (منوں                     |
| ین و دنیا دایان دلی          | ro    |             |                                       |

# يزكنؤ معامرين

| and a set | دساكل تصوت (انقر)            |            | د بوان شانل                             |
|-----------|------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 4.4       |                              | fA4        |                                         |
| r09       | رشمات التخبيل د طانب )       | 1 - 100    | د بوان شیرا ۱ اجل خان)                  |
| ۲-۲       | دعنائبال دفتکیل ،            | 1.7        | وبوان عالب داروق                        |
| 147       | دبيق تنهانئ وحسينى           | 144116     | ديوان فالب دفارى،                       |
| 40        | دق <i>عې چ</i> ات د پرويز،   | -          | ځ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <u>AL</u> | دفعات عالمگرانجيب اِنْرف،    | 11-        | دارانگ رشادی                            |
| 44        | دگِپ حیامت (شفا)             | 14.        | مُرَالُومُ وس دابس،                     |
| rir       | رنگھو دکنش (منور)            |            | وفرنث كلجرل ذونزان انزليا               |
| 144       | دمونر بخودی ۱۱ نبال،         | 17A4       | (لطيف)                                  |
| **        | دیگ بسست دانش                | 147        | ومنگون کا با رشاه دسینی ،               |
| ۲۰۴۲      | دنگینیاں د ٹنکیل ،           | -          |                                         |
| 414       | روع تېزىب (سدىن)             | 4134       | ذنسنے سے آفاب دمنور،                    |
| rim       | روحاني مطالعه دمنون          | 1.6        | ذکر حسین د واکرحمین )                   |
| 4.        | روزگارِفقرِ ( فقروحیالدی )   | hih        | زمن انسانی کاارتقا دسیرین ،             |
| 74-       | روشنی (مصطفیٰ زیری)          | -          | ر                                       |
| 19.       | ددخة المضوان (عبدالشكوب      | 147"       | داج بسط دمسيني ،                        |
| 194       | ردان کے دراے رائے)           | مانے       | داسنه كالمجولا اور دومرسا               |
| 129       | دمناے شاعری (افعر)           | TIA        | (مروری)                                 |
| A 4       | دمنا مے محت (نجیب انٹرف)     | <b>779</b> | راز و نیاز داشعر،                       |
| 1-4       | ديامسند فاكرسين)             | H-         | داکھ تلے د ٹناوہ                        |
| 144       | دیامن دابنام ، کواچی ،       | 414        | دا ائن واليكئ نثر دمنوّر،               |
| 9 -       | رياص الاخبار                 | rir        | دام کتھا دمنوں                          |
| rrq       | رمية اورهباك داشعن           | يب ) ۱۳۵   | راعبات إباطا برعران دعناب               |
| 444       | ریراسطارا وورمائنا دانگریزی) | 140        | راعیات خیام د دانقت )                   |
| rir       | ریزه کل دمنون                | rra        | دخران داشعر،                            |
|           | r)                           | 14         | ,                                       |

# - نذگرهٔ معاصرین

| m                                     | I                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| سدامها رمعیول (سدرش) ۲۳               | ···                               |
| مدره وطویی دالم) ۱۲۵                  | زان اورعلم زان د مروری ۱ ۳۱۸      |
| مراج اوراس کی شاعری دمروری) ۲۱۸       | زبان داغ (رفنیق) ۲۳               |
| سراج سخن (مروری) ۲۱۸                  | زبان،زندگی او تعلیم دستیرین ۱۳۳   |
| سرخ نیجے دازاں ۲۲۵                    | زبورعم دا تبال) ۱۹۹               |
| سرخ چین کے رسی دازاد، ۲۲۴             | زخم کل د شفا ) ۴۰۰                |
| مرخ ماشیے دشاد، ۱۱۰                   | زرّین ا فیانے دران ۱۵۴            |
| سرخ سویوا د مخدوم ) ۱۴۸               | رعفران زار (منور) ۲۱۲             |
| مرسببا حدیا شارحسینی ، سه ۱۹          | زیارهٔ دگامپنام، کاپنوں سم ۱۹۵۰۱۵ |
| - مرفراز (روز ام الحفنتو) <u>۳۲</u> ۳ | زميندار د دوزنامه الأمور) (۲۰۰۰ م |
| سرقدا درتوارد د نشاد، ۱۱۰             | زنجرس ( تیغ مصطفی ویدی ) ۲۲۰،۲۵۸  |
| سرایرتسکین (تسکین) ۲۳۲                | زنگاری بگیم داخر، ۲۰              |
| مرورسریدی (ناشاد) ۲۲۰                 | زبر الا آب حيات (سدرشن) ٢٣        |
| سرى روب كلا دمنور، - ٢١٣              | w                                 |
| سعي عمل دافقري سعي مل                 | مات تارد دآزاد) ۲۹۵               |
| مفزام منشی امین حیند ۱                | سازچات د فرحت ، ۹۵                |
| سلسبيل دالم) ١٢٥                      | ماتی دماینامددتی وکراچی ) ۲۲۷،۱۳۷ |
| ملسلة الذمبب (شوكت) ٢٨٥               | اماتی امر (فرست) ۲۰               |
| سلطان محود غزلوی دحبیب ) ۲۳۲          | سأگرسنگينت (منوّر) ۲۱۳            |
| ملطنت د حيدرآبار) ۲۹۹                 | سبعه تیاره (ناطق) ۱۱۹             |
| سمنددی جوان ا در درمرے افعانے         | یج تحیوط دازاد، ۲۲۵               |
| د منوّر) ۱۲۳                          | سچی کہانیاں دعندلبیب ، ۱۳۷        |
| سمندری شهزادی د شاد) ۱۱۰              | نتاروں سے آگے داخل ۱۳۳            |
| سنگم (شاد) ۱۱۰                        | تنارهٔ چینت رضیا ، ۲۲۱            |
| سنبراملقتر داخل                       | متارهٔ محدی (علی احدجبابیوری) ۲۷۷ |

| معاصرين | 16 |
|---------|----|
| 2       | -  |

|         | we mile                    | 1 2 2 2 - 1 -                         |
|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| rir     | شكنتلا دمنور)              | سوراج ریخیب اشرت ، ۸۰                 |
| 144     | شکوه داقبال،               | سوزا نبال دمنون ۲۱۳                   |
| 1.4     | شکعشا ( ذاکرسین )          | سونهِ وطن ( منوّل) ۲۱۲                |
| F'A     | شمشيروطن دآفتاب،           | سولدسنگار ( سارش ) ۲۳                 |
| rro     | شها دات عظما دا حتر لهری   | ميرة محدد مول الندم (محدا جل خاك) ١٢٩ |
| 14-     | شهرآند دمصطفی زیدی)        | میرة فحد علی درنس احر حبقری) ۱۴۷      |
| rra     | شهناذ داشعر                | ميرة الحميدني اعوال سعيب              |
| in h    | شهبيد دفا (سيدين)          | (فواحمين) ۲۲۱                         |
| 219     | شیطان داشعر،               | سیرة صحابه دآزاد) ۲۲۵                 |
|         | س                          | میماسی اکبرآ با دی دلان میرا          |
| ۲۲۲     | صحائف اسىد (نسكين)         | ش                                     |
| 444     | صحیفه د تمایی الابور)      | شاخ زیون د شفا، م،                    |
| 144     | صحیفهٔ خوشنوبیان ۱ شاغل )  | شاعردا ښامه،آگده فيمنی                |
| 100     | صحيفه راز دران             | شام بهاران ( دیا ) ۲۵۹                |
| rir     | مسنخان (منوِّد)            | شام نگرمی سینا آیا د شاد ) ۱۱۰        |
| . ۲.۴   | صنم وحرم (شکیل )           | شاه مُلكِين حصر بحى ا وران كالمحلام   |
| 111     | صبباے الم دمنقد،           | (عبدالشكور) ١٩٠                       |
|         | ض                          | شَامِنَامُةَ اسلام ( حَفِينَا ) ٢٠٠   |
| 4.0     | ضرب کلیم دا قبال ،         | شایرکه بهارآنی دسینی                  |
| 19-     | ضروری اثبی دعبالشکور)      | شیستان (شکیل) ۲۰۴                     |
|         | <u> </u>                   | شرارے رجانی) ۱۸۲                      |
| TIA     | طبقات اکبری ( نظام الدین ) | شرمیتی انجنا دلیری دآنتامیه ، ۴۹      |
| 414     | طلسم زنرگی دبشیرایمد)      | شعروادب (اخر مهری) ۲۲۵                |
| 414.411 | طواف عجم د منوب            | شعری خاکے (منوّر) ۲۱۲                 |
| 714     | طيلسائين د حيدرآباد)       | شعارة واردسراح) مم                    |
|         | ed.                        | and a                                 |

| فرنبگ انز داش                                 | <u></u>                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| نراً د اثاد ا                                 | ظریف کے ڈرامے (آج) 194              |
| نعنل الرحمٰن ا سلامیہ کا لیج برزلی منگزین ۱۹۰ |                                     |
| فلسفيرتعليم ( غلام الحشين ) ٢٠٤               | عشاق امه دعراتی، ۹۳                 |
| <u> </u>                                      | عصر بدید د امنامه، میرکشه) ۲۰۹      |
| تأشیں رشاد)                                   | علوی نصورات داختر تگهری) ۲۱۵        |
| تبا ساز دمصطفیٰ زیری ، ۲۲۰                    | على كره وانسى شيوط كرز ش            |
| قديم اضاف ٢١٩                                 | على كده وكتعليمي تحرك (ميدين) ١٩١٢  |
| قرآن ۱۹۲،۹۵،۲۵                                | على گرورسگرين ١٩٠                   |
| تصائم قاآنی ۱۳۵                               | عمرفارون اعظم داشعر، ۲۲۹            |
| قصته بنيظير دسنعتی ) ۲۱۸                      | عودت کی محبت دسدوش ) ۲۲             |
| قومی میرت کی تشکیل (شیرین) ۱۹۱۴               | ž                                   |
| قیامت کی دات د عابد، ۲۹۳                      | غالب رعبداللطيف ) ٣٩٣م ٢٩           |
|                                               | غالب دمېر، موس                      |
| كارنامهٔ اسلام ولبشيراحد) ۲۰۲                 | غالب (نسائيكلوبيديا وخيرببوروي) ۲۵۳ |
| كارنامة مريني امرورالملك) ٩١                  | نالب ا وداس کی شاعری د شادی ۱۱۰     |
| کاروال (روش صالبتی)                           | غالب، دبوان انسخه حميدب ۲۹۴         |
| كاروان مبدد مفتة وال                          | غالب ا دلیوان انسخهٔ عرشی، ۲۹۴      |
| كأنطول مي عبل دسيني) ١٩٦                      | غربیب خلنے تک درئیس احمد معفری ۱۴۱۰ |
| كأننات ول دمنور،                              | ت                                   |
| مجر منسی شای د حسینی) ۱۹۳                     | قانی د عبلات کور، ۱۹۰               |
| کروار وافیار: «مرودی» ۲۱۹                     | فاوسٹ دمنور، ۲۱۴                    |
| محرن د اښامه الرآباد،                         | فرانسیسی اضائے دعزیزاحد، ۲۱۹        |
| كشميركا فارسى ادب دطالب، ٢٥٩                  | فرروس معانی دا فقر) ۱۹ م            |
| مشمیر کے دوا دیب دمروری) ۱۱۹                  | فرننگ آصفیه دسیاحد، ۱۴              |
| 17                                            | r9                                  |

| معاصرين | 6/2 |
|---------|-----|
| 4/      |     |

| rir        | حكيتا تجلى منظوم دمنور،       | יק כנטו      | محشمیرین فارسی ادب کی تاریخ د |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| rir        | گښتانجلي نثر د منوته)         | <b>3</b> 111 |                               |
| rir        | گیستنگووند دمنقد)             | IA           | كلام فلك ( فلك)               |
|            | U                             | MIN          | کلیات مراج (مرودی)            |
| AA (       | لغاست تحجرى دبخيب انثرت       | 719          | كليرين دمغنة واد، حيدراً باد) |
| 11+        | المکار وشاد،                  | 114          | كليل بمب غليل (الطق)          |
| 95         | لعات دعراتی،                  | 414          | كما رسميهو (منوّر)            |
| rir        | فنكن في كمِها دمنوّر،         |              | كنز المطالب، تثرح دبوان غالب  |
| 194        | بيلا يامحاندة غرناطه (تاج)    | 114          | ( ناطق )                      |
| 140        | يلى مجنوك مثنوى               | 140          | كونثر وتسسيم دالم،            |
| -          | r                             | 14 1"        | کول بگری (مسینی)              |
| 1.4        | ادّى معاشيات ‹ زاكرتين ›      | ry.          | کوه را دصطفی زیری ،           |
| - لاوي     | ارسه ل ميوا ورحمبوريهُ لوگوس  | 174          | کیفت مردی داناان              |
| נוט איץ    | <u> </u>                      |              | گگ                            |
| 100        | ما ثنا دواز،                  | 145          | كا ب ال احسين ا               |
| rir        | التی ا دحو (منوّر)            | rir          | هجندرموکش دمنوته؛             |
| rir        | الونكا كنئ مترا امنوترا       | 14-          | گرام سدحاد ۱ عبالشکور)        |
| TT+ . + F. | مّاعِ ت كين (تكين)            | Al           | تخلبانگ جبات (امین حزین)      |
| ro., rrq   | مَّاعِ شُوقَ (شَاعُل)         | 15%          | مگل تر ۱ مخدوم ۱              |
| 195 (      | محاسن كلام غالب (بجنوري       | 119          | گلستان (سعدی)                 |
| 11-        | محاورات غالب د شاد،           | 444          | كلگومز (تسكين)                |
| r. y. y.   | محاب غربل اروش )              | 71           | محودرٌ كا لال داكبرى ملكم ،   |
| 41         | محسن اعظم ( فقير وحيد الدين ) | 744          | گونده وسطرک مرت               |
| بم         | معمود غرانوی (علی مهاندخان)   | 144          | گبتا د ترحمه اجل خاك )        |
| درانق م    | مخترسوانحعري حاجى دارت على شا | Iro          | حميَّة امنظوم دالم)           |
|            | الم)                          |              |                               |

# - ذكره معاصرين

| لابور). ۱۱۹ معاضيات: مقصد ومنهاج                      | مخزن ( ابنامه ، ا  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                       | مرا لاکشس د        |
| ۳۹ معاشیات تومی د زیمیسین ) ۲۰۰                       | ارمينه (مجنود)     |
| (, , // )                                             | لمسمرنائث ڈدیم     |
| (نذرسجار) ۲۱۲ معروضات (منوّر) ۲۱۲                     | نرميب الاعشق       |
| (اخر تلمری) ۳۲۵ معین نسوان د اسام تمبنی) ۲۰۰          | نربعي تصورات       |
| اه صدرالدین ) ۱۱۸ مفیدروزگاردسفت وادامینی ۱۸۰ سام     | مراة الامرار د ثنا |
|                                                       | مرقع افكار د طا    |
|                                                       | مرقع شہادت         |
|                                                       | مرقع غالب د        |
| ۳۰ مکاتیب عبرات کین ۱                                 | مزامير داخر،       |
| ماضى، حال اورستقبل مكالمات البوالكلام وعفبل جعفرى ٢٠١ | مسلما يؤن كا       |
| دبشيراهم ۱۱۲ کمتبه المهنامه حيدرآبار) ۲۱۲             |                    |
| الطيف) ١٨٨ كتوبات عزيز السكين) ٢٨٨                    | / 6                |
| رروز امره وطاكر ١٣٠ مناقب اوليات تاوريه دخيا ، ١٢١    | . 8/               |
| Table 1                                               | مشوره د آگره)      |
|                                                       | معتور ( اینام      |
| ة وترقی د تقلین ، ۲۰۸ موشاکاراگ (تاج) ۱۹۹۱۱۹۲         |                    |
|                                                       | مطالعةانس          |
|                                                       | مطالعهٔ حالی ۱     |
|                                                       | مطالعة شبلي        |
|                                                       | مطالعة غالب        |
|                                                       | مطالعة تدرت        |
| 1.1                                                   | مطالع دشا          |
| میزمرد، ۹۱ مهامجارت د فلک، ۱۸                         | مطلع الانوار دا    |

# - نركوه معاصري

| r49  | نظرگاه دافقر)               | TIA | مېتاب سخن (مروری)               |  |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|
| mmm  | نظم ولنسق ابران د عبیب )    | 414 | مېرمنور د منور)                 |  |
| ۳.   | نغمهٔ خطاوندی دانر)         | 777 | مېمات علاوالدىن نملجى د حبيب ›  |  |
| 441  | نغرُ دبانی دنیا،            | 11- | میراکلام نوبنو ۱ شار )          |  |
| 4.4  | تغمهٔ فرددس دشکیل)          | 11- | مبرانتخب کلام د شاد،            |  |
| 195  | نقاد (مابنام،آگره)          | 111 | میری یا د دامشتنیس امنوژ،       |  |
| TAY  | نقتى آرزو دباسط،            | 145 | میلدگھونی دمسینی )              |  |
| .184 | نقش بدبیع (عندلبیب)         |     | <i>ن</i>                        |  |
| 100  | ننگار د بامینامده بکھنشو)   | PAI | ناخيرا دمينة وار                |  |
| 109  | نواسدادب د تمایی بمبئ ،     | rir | نالەربىكى <i>س</i> د منورّى     |  |
| 100  | نوا بے راز دران             | 144 | نا ول کی تاریخ و تنتید دسینی ا  |  |
| FIF  | نواسے كفر دمنوں             | 45  | نیعن حیات ‹ شفا ›               |  |
| ۳.   | توببإرال دائر،              | 7.4 | نتردیا من خرآ ا دی دعقیل جعفری) |  |
| 144  | نودین احبینی)               | 46  | نجمه (ندرستجار)                 |  |
| **   | نیا قدم (مبندی)             | 144 | مدیاکنارے رصینی ،               |  |
| r94  | نیزنگبعشق (نینمت)           | PAI | نايم دروزان                     |  |
| 144  | نيوايرا دبغة وار، ميدرآباد، | rir | مندرادب دمنور،                  |  |
|      |                             | 144 | نذرِ ذاكرد الكسارام ،           |  |
|      | وا قعات وارالحكومت دېلى     | 144 | · <i>ندع بنی و الک و مختار)</i> |  |
| to u | ر بشبرالدین اح              | **- | نسيم سحر (بوايون)               |  |
| 147  | والدُّل (تحوردِ)            | rir | نسيم عرفان دمنور                |  |
| 11-  | وجدان ۱ شاں                 | 194 | نشاط رفعة (مندلهیب)             |  |
| rim  | ومدالتِ حافظ دمنور)         | IAY | نشا پ راه رجامی)                |  |
| 717  | وشوويرنا دمنور)             | 74  | نصرت دبری)                      |  |
| 71.  | وطن دروزدامه، دنی ،         | 114 | نعلِيَ َ اطن ( ناطن )           |  |
| rrr  |                             |     |                                 |  |

Scanned with CamScanner

# -ذكره معامرين

| ندستان اقبل اربخ (حبیب) ۳۳۳       | دلى اللَّبِي تَحْرِيكِ (أَلْظُرُ) ١٣٣ |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ښدښان يرتعليم کې ازسېر پوننظسيم   | وبر عيتراني رأنتاب، ٢٩                |
| (واکوستان) ۱۰۸                    | ×                                     |
| سنبدستان سورما رآنقاب، ۲۹         | بزار داستان ( اینامه، لایور) ۹۵       |
| ښدوکال بي اُردو (رفيق) ۲۳         | بيطري آف فلاسفى                       |
|                                   | مِفْت احمد (ضيا)                      |
| یادی خوشبو د جاحی). ۱۸۲           | لِلاک فریب داخر ۳۰                    |
| یادگارغالب دحالی) ۱۰۳             | لال دروزنامه بمبئی، ۲۰                |
| باران میکده دعبدالشکور) ۱۹۰<br>پر | ہمارا گا دُل رحمینی، ۱۹۳              |
| ایگ سار ( منو <i>زر)</i>          | بهاری اردوشاعری دسینی) ۱۹۳            |
|                                   | بايول (لمبنام، المور) ١١٢، ١١١        |
|                                   |                                       |